

# امامت کے احکام ومسائل

تاليف

مولانا قاری مفتی محد مسعود عزیزی ندوی رئیس مرکز احیاءالفکرالاسلامی مظفرآ با د،سهار نپور



دارالبحوث والنشر مرکزاحیاءالفکرالاسلامی مظفرآ باد،سهار نپور( یوپی )

#### بشرالاه الجمالحير

#### سلسلهٔ مطبوعات مرکز احیاءالفکرالاسلامی.....(۳۳)

نام كتاب: امامت كاحكام ومسائل

تالیف: مولانا قاری مفتی محمد مسعود عزیزی ندوی

صفحات: ۱۹۲

تعداد: ••اار

قیمت: ۱۰۰ رویځ

باهتمام: حافظ عبدالستارعزيزي

سن اشاعت ....... سامی م سامی م سمی استان م سمی استان ایستراه می می استراد می منطقر آباد به سهار نیور

#### ناثر دارالبحوث والنشر

مركز احياءالفكرالاسلامي مظفرة بإد، سهار نپور، يو پي (انڈيا)

E-mail: masood\_azizinadwi@yahoo.co.in Mob. 09719831058



☆ كتب خانة بحوى تصل مظاہر علوم سبار نبور ۞ خانقاه رجميه رائے پور، سبار نبور (بو بي)
 ☆ دارالكتاب د يو بند، سبار نبور (يو بي)
 ☆ مكتبه ندويه د ارالعلوم ندوة العلماء بكھنؤ
 ☆ اتحاد بك د يو ، د يو بند، سبار نبور
 ☆ الفرقان ، نيا گاؤل مغربي (نظير آباد) لكھنؤ

## الله الحالم

# يہلاا پڑیش

سیکتاب امامت کے احکام و مسائل ' دراصل راقم نے عربی میں تحریر کی تھی ، جس کا پہلا ایڈیشن ۲۰۰۱ء میں شائع ہوا تھا، اس کا اردو ترجمہ اس کی تالیف کے زمانے ۱۹۹۹ء میں ہی راقم کے بعض دوستوں نے کردیا تھا، جن میں خاص طور سے دوقابل ذکر مولا نا زاہد حسن ندوی اور مولا نا محمرعزیز اللہ ندوی میں ، اللہ تعالی ان کو جزائے خیر عطافر مائے ، بیرتر جمہ پہلے ماہنامہ ' نقوش اسلام' کی مختلف قسطوں میں شائع ہوا، اب اس ترجمہ کو ذیلی عناوین لگا کر مستقل کتا ہی شائع کیا جارہا ہے ، تاکہ اردو دال حضرات اس سے فائدہ اٹھا سکیس ، ہمارے رفتی درس مولا نا مفتی رحمت اللہ ندوی استاد دارالعلوم ندوۃ العلماء بکھنونے اس پر نظر شائی کی اور اصل کتاب سے تطابی کر کے تھے گی ہے ، اس لئے اب بیہ تتا ب زیادہ قابل اعتاد اور زیادہ قابل استفادہ ہے ، اللہ تعالی اس کو قبول فرمائے اور ائمہ حضرات کو فائدہ اٹھا نے کی تو فیق عطافر مائے ، اور راقم آثم کی معفرت کا ذریعہ بنائے ۔ و ماذلات علی اللہ بعزیز

والسال<sub>ا</sub>م محمد مسعودعزیزی ندوی

رئیس مرئز احیا والفکرالاسلامی مظفرآ باد

۲۰ رجمادی الثانیه ۱۳۳۷ ه ۲ رمنی بروز جمعرات ۲۰۱۳ و

#### فهرست مضامین <u>س</u>ست مضامین

| ٣   | پہاایڈیشن                                               |
|-----|---------------------------------------------------------|
|     | مالات مؤلف: ازمولا نامحمود حسن حشى ندوى                 |
|     | ابتدائی تعلیم                                           |
| 14  | اعلى تعليم                                              |
| 11  | فقه وفياوي مين اختصاص                                   |
| ΙĀ  | ندوه کے خاص اساتذہ                                      |
| 11  | حضرت مفكراسلام ہے خاص تعلق                              |
| 11  | تاليفات                                                 |
| 11  | عربي ميں                                                |
| 19  | ار دو میں                                               |
| 11  | اسفارا                                                  |
| ۲۱  | سابقه مشغولیات                                          |
| 11  | مركز احياءالفكرالاسلامي كاقيام                          |
| //  | مرکز کے شعبہ جات ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    |
|     | موجوده عهدے اور ذمه داریال                              |
| سود | مقدمه: مفكراسلام حضرت مولا ناسيدابواكسن على حسنى ندوى ً |
| ۲۴  | تقريظ: مرشدالامت حضرت مولا ناسيه محمد رابع حسنی ندوی    |

| <del></del>                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| پیش لفظ: حضرت مولا ناڈ اکٹر عبداللہ عباسٌ ندوی                                                                 |
| تعار فی کلمات:       حضرت مولا ناسعیدالرحمٰن اعظمی ندوی                                                        |
| توثیق: مولانامفتی رحمت الله ندوی                                                                               |
| عرض مؤلف: مؤلفا۳۳                                                                                              |
| پھلاباب امامت کے احکام وشرائط                                                                                  |
| امامت کے لغوی معنی کہتا                                                                                        |
| اصطلاحی معنی رر                                                                                                |
| امامت سے مربوط الفاظ //                                                                                        |
| امامت کبری ۳۸                                                                                                  |
| امامت کبری کے شرائط ۳۹                                                                                         |
| فاسق امام کے متعلق احناف کی رائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                           |
| امامت صغری ۲۲۳                                                                                                 |
| امامت کے لئے کتنے آ دمی ہوں؟                                                                                   |
| جماعت پنجگانه کا حکم اوراس کی دلیل ۱۹۳۰                                                                        |
| جماعت کی مشروعیت کر سند مشروعیت کی مشروعیت کر مشروعیت کی مشروعیت کر مشروعیت کر مشروعیت کرد می مشروعیت کرد می م |
| احناف کے یہاں جماعت سنت مو کدہ ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۲۳                                                            |
| جماعت کی نماز تنہانماز سے ۲۷ر گناافضل ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                   |
| سنت مؤ کدہ اور واجب کا حکم ایک ہی ہے                                                                           |
| جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اہمیت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                         |
| جماعت میں صرف دونتم کےلوگ سستی کرتے ہیں رر                                                                     |
| جماعت کی بعض حکمتیں اور آ داب ومصالح                                                                           |
| جماعت درحقیقت بوری زندگی کی تربیت ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                     |

| <b>&gt;</b> | <del></del>                                                                           |  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|             | نماز میں صفوں کو درست رکھنے کا تھکم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                     |  |
| 11          | جماعت کی پابندی کودین کی سلامتی وحفاظت اور دینی ماحول کے بقاءواستی کام میں بڑا دخل ہے |  |
| ۵۲          | جماعت کی نماز تنہانماز ہے گئ گناہ افضل ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                 |  |
| ۵۳          | نماز جمعه و جناز ه اورنوافل میں جماعت کاتھم                                           |  |
| 11          | امامت اوراقتذاء كے شرائط                                                              |  |
| ۵٣          | امامت کی حیوشرطیں ہیں                                                                 |  |
| //          | دس کا تعلق متفتدی ہے ہے اور چھر کا تعلق امام سے ہے                                    |  |
| ۵۵          | امامت کی صحت کی جیوشرطیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                              |  |
| 11          | ىيلى شرطامام كامسلمان ہونا                                                            |  |
| 11          | دوسری شرط بالغ ہونا                                                                   |  |
| ۲۵          | تىسرى شرط كامل طورېږمر د ہونا                                                         |  |
| 11          | چوتھی شرط عاقل ہونا                                                                   |  |
| 11          | یا نچوین شرط قاری ہونا                                                                |  |
| 11          | چچشی شرطکسی عذر کانه ہونا                                                             |  |
| ۵۷          | ظاہری و باطنی نیجاست ہے امام کا پاک ہونا                                              |  |
| 11          | کن اعذارہے جماعت ساقط ہوجاتی ہے؟                                                      |  |
|             | دوسرا باب امامت کا حق کس کو ھے ؟                                                      |  |
| 4+          | امامت کاحق کس کوحاصل ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                      |  |
| 11          | جو خص قرات کے فن سے واقف ہو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       |  |
| A1          | اس کے بعد جو شخص خوبصورت اور عالم ہو                                                  |  |
| 44          | قاری اور عالم میں تطبیق                                                               |  |
| 44          | پھرتفوی کالحاظ کیا جائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                          |  |

| //                     | کھرغمر درازی کا لحاظ کیا جائے ۔۔۔۔۔۔۔۔    |
|------------------------|-------------------------------------------|
| ۲۳                     | امامت کے سلسلہ میں صاحب درمختار کا قول    |
| //                     | جو شخص عمر رسیده بهو                      |
| ۲۴                     | جوا خلاق اورخوبصورت میں احپھا ہو۔۔۔۔۔۔    |
| //                     | جوحسب ونسب اورآ وازمین احچهاهو            |
| //                     | جس شخص کی بیوی خوبصورت ہو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      |
| ٠                      | جو شخص <b>مالداراور</b> عهد هوالا هو      |
|                        | کچرج <sup>س</sup> کاسر برژاهو             |
| //                     | پھر مقیم شخص کوحق ہے۔۔۔۔۔۔۔۔              |
| //                     | حدیث کی وجہ ہے تیم کرنے والا۔۔۔۔۔۔۔       |
| <b>44</b>              | آ خرمیں قرعدا ندازی کی جائے               |
| ٧٧                     | صاحب البيت كوآ كے بڑھنا جاہئے             |
| ۲Λ                     | سلطان اور قاضی کوولایت عامه حاصل ہے       |
| //                     | کرای <u>دوارزیا</u> دہ مستحق ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| //                     | خلاصه بحث                                 |
| <b>19</b>              | امامت پراجرت لینے کا حَتم                 |
| بنے کا تھم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | مالكيه اورمتأخرين احناف كےنز ديك اجرت لي  |
|                        | بیت المال احسان ونوازش کے بیل ہے ہے       |
| س کے پسندیدہ اوصاف     | تيسرا باب امام كيسا هو اورا               |
| <del></del>            | امام کے لئے پیندیدہ اوصاف کیا ہیں؟        |
|                        | امام ہمار ہے نمائندے ہیں                  |
| ۷۴                     | جومعرفت الہی ہے آشنا ہواسی کوامام بنائیں  |

\*\*\*\*

| 13- |  |
|-----|--|
| Α.  |  |
|     |  |

\*\*\*\*

| ره رانغنز ان بر مرک و ارس                                                      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ام لا بیخی با توں سے پر ہیز کرنے والا ہو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   |              |
| ام ہر برائی ہے چیٹم پوشی کرنے والا ہو                                          | ĻJ           |
| ام سے مقتد بول کے متعلق سوال ہوگا <i>رر</i>                                    | ĻJ           |
| ام میں اور کیا صفات ہوں ۔۔۔۔۔۔۲ ک                                              | ليا          |
| ام کوا گرمقتذی نالیندکرین توامامت ہےرک جائے رر                                 | ĻJ           |
| ام کوچاہیے کہ صرف نیک او گول سے تعلق رکھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | Ų, J         |
| ام امامت کے لئے کڑائی جھگڑانہ کرے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          | ŲJ           |
| م کے لئے مستحب چیز وں کا بیان <i>ار</i>                                        | ĻJ           |
| ام کانماز کے بعد قبلہ کیطر ف رخ کر کے بیٹھنا بدعت ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 9 ک           |              |
| ،<br>از کے بعد قبلہ کیطر ف رخ کرنے ہےاشتہاہ ہوتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ س          | نمر          |
| ام کوچاہئے کہ سنت یا نفل مصلّی ہے ہٹ کر پڑھے • ۸                               | ل <b>ي</b> ا |
| م<br>ام ذ مه دار ہے ا                                                          | ل <b>ي</b> ا |
| نتر یوں کی رعایت <i>ار</i>                                                     | <br>2.^      |
| امت کے لئے سلطان کی اجازت ۸۲                                                   | ĻJ           |
| م کی جگداور محراب <i>رر</i>                                                    |              |
| راًت سے پہلے اور بعد میں سکتہ ۸۳                                               |              |
| ببيحات ميں عجلت //                                                             |              |
| ام ہرر کن کو سکون ہے اوا کر ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             |              |
| ام<br>ام اینے مقتد بوں کی نماز کا نگہبان ہے ۸۴                                 | Į, j         |
| ، سپ<br>ام کومقنز بول کی امامت کی نبیت کرناضروری ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رر         |              |
| ہ<br>یت کے بغیراشتراک تابت نہیں ہوتا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۸۵                            |              |
| ۔<br>ام صفول کوسیدھی کر ہے ۔۔۔۔۔۔ ۸۲                                           |              |
|                                                                                | т.           |

| <del></del>                                 | •                                              |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| رے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   | بیر می اورسگریٹ پینے والے کی امامت مکروہ       |
| //                                          | داڑھی کا شنے والے کی امامت مکروہ تحریمی نے     |
| •                                           | داڑھی کا لینے والا فاسق کے درجہ میں ہے ۔۔      |
| ت درست هےاور کن کی نھیں؟                    | •                                              |
| _                                           | دوسرے مسلک کے امام کی اقتداء کرنا کیسا۔        |
| -<br> •¥                                    | اگرواجبات کی رعایت کرتا ہے تو درست ہے          |
| //                                          | ۔۔۔۔۔<br>اینے مسلک کی اقتداء کرناافضل ہے ۔۔۔۔۔ |
| یافتداءکرے ۔۔۔۔۔۔ کوا                       | اگرمسجد میں متعدد جماعتیں ہوں تو خنفی کس کر    |
| (•∧                                         | اینے اپنے امام کی اقتداء کرناافضل ہے           |
| ء کی آراء <i>ار</i>                         | دوسرے مسلک کی اقتداء کے سلسلہ میں فقہا         |
| يرًا كرنا ١٠٩                               | فرض یڑھنے والے کانفل پڑھنے والے کی اقت         |
| II+                                         | مسبوق کی اقتداء کرنا در ست ہے ۔۔۔۔۔            |
| (()                                         | امام اور مقتدی کی نماز کامتحد ہونا ضروری ہے    |
|                                             | مقیم کامسافر کی اقتداء کرنا درست ہے            |
| //                                          | مسافرامام اپنے مقیم مقتدیوں کواطلاع کر د _     |
| ت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                      | وفت کے اندر مسافر کامقیم کی اقتد اءکر نا در س  |
| 117                                         | محدث اورجنبی کی اقتداء درست نہیں               |
| //                                          | مقتدیوں کی نماز دہرانے کا حکم                  |
| 11∠                                         | برہنہ خص کابرہنہ خص کی اقتداء جائز ہے          |
| ازمی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | جن إركان كے ادا كرنے پر قا در ہوتو ا دا كرنا ا |
| #IA                                         | برہند مخص کا بیٹھ کرنماز پڑھنا بہتر ہے         |
| 119                                         | بر ہنہ لوگوں کا الگ الگ نما زیڑ صنا بہتر ہے    |

|                                         | ***                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                         | مسح کر نیوا لے کامسح کر نیوا لے کی اقتداءکر نا جائز نے |
| _                                       | کھڑے ہونیوالے کا ہیٹھنے والے کی اقتداء کرنا جائز.      |
| (PT                                     | یماری کی حالت میں آپ نے بیٹھ کرنماز پڑھائی             |
| ت او ربچه کی امامت                      | چھٹاباب تنھا عورتوں کی جماء                            |
| ITQ                                     | تنہاعورتوں کی جماعت مکروہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔                   |
| //                                      | یہاں مکروہ سے مکروہ تحریمی مراد ہے ۔۔۔۔۔۔۔             |
| Iry                                     |                                                        |
| //                                      | عورتوں کانماز جناز ہیں جماعت کرنادرست ہے ۔             |
| 172                                     | حضرت عا کشهرضی اللّٰدعنها کی امامت                     |
| IPA                                     | ام ورقه کواینے گھر کے لوگوں کی امامت کا حکم            |
| 14                                      | ام ورقہ کواجازت منسوخ ہونے سے مہلے کی ہے               |
| //                                      | عورتوں کی پیندیدہ نمازگھر کے اندرونی گوشہ کی ہے        |
| (pr+                                    | عورتوں کی جماعت ہے ستری پر دلالت کرتی ہے ۔۔            |
| Ir1                                     | عورتوں کوامامت کے لئے آگے بڑھانا جائز نہیں             |
| 1mr                                     | عورتوں کی امامت عورتوں کے لئے                          |
| IMM                                     | عورتوں کے لئے مرد کی اقتداء کرنا جائز ہے               |
| //                                      | عورت کاخنثی مشکل کی اقتد اءکرنا جائز ہے                |
| 1 <b>5</b> °C'                          | بچەكى امامت بالغ كىلئے درست نہيں                       |
| //                                      | نیچے کی نفل بالغ کی نفل کے مقابلہ میں ادنی ہے          |
| الله الله الله الله الله الله الله الله | امامت کے مکروہات پراجمالی نظر                          |
| <b>قتدی کے افعال</b>                    | ساتواں باب امام اور م                                  |
| -<br>1771                               | نماز میںمقتدی کااینے امام کی متابعت کرنا               |

9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-

| مقارنه                                                                                         | 11    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| تعقیب                                                                                          | 11    |
| تراخی <i>ا</i> راخی                                                                            | 11    |
| یہ تینوں شکلیں نماز کےافعال میں امام کی متابعت کی ہیں m9                                       | 114   |
| چار چیز ون میں مقتدی کوامام کی اتباع لا زمنہیں رر                                              | 11    |
| امام کی کب اقتداء کی جائے اور کب نہ کی جائے؟                                                   | •۱۱۰  |
| یا نج چیزیں اگرامام حچھوڑ دیتو مقتدی بھی حچھوڑ دیے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۴۲                           | 174   |
| ، سیب<br>نوچیزیں ایسی ہیں کہا گرامام چھوڑ دیتو مقتدی ان کوکرے رر                               | 11    |
| مقتدی اگرامام ہے آ گے بڑھ گیا تو نماز باطل ہوجائے گی ۔۔۔۔۔۔ رر                                 | 11    |
| ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                          | ۳     |
| ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                          | ابربر |
| ،<br>امام کی متابعت ہی اقتداء کیلئے کافی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                | 11    |
| ا<br>اگر مکان متحد نہیں ہے تو نماز کی اقتداء کیے نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۴۵                        | Ira   |
| اقتداء کیلئے امام ومقتدی کی جگہ کا ایک ہونا بھی ضروری ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               | //    |
| امام اور مقتدی کے درمیان فاصلہ کی مقدار <i>رر</i>                                              | 11    |
| ،<br>محراب کی دیوارا قتداء میں مانع نہیں ہوتی                                                  |       |
| ر بن یا میں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                             |       |
| مسجد کی حبیت مسجد کے تابع ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                               |       |
| مبوں پات ہوئے ہی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                           |       |
| میر ۱۳۷۰ میں میر سرت مرابات<br>محد ثین کے نز دیک صف سے اسکیے نما زیڑھنا درست نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رر |       |
| کدین سے رویک مف سے اسلے تمار پر مساور منت میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |       |
| احماک سے ردیک مقت سے اسے مار درست ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       |       |
| ا كرا يك صف ہے ريا دہ جيلا تو نما ر قاسمر ہوجا 🗝 🕶 🕽                                           | ∃ω •  |

|             | ~ ^~                     |
|-------------|--------------------------|
|             | 7 ( ) W T                |
| <del></del> | " <del>}++++++++++</del> |
|             |                          |

| 101                    | امام اور مقتدی کی حبکه کابیان                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| //                     | جب تنین آ دمی ہوں تو امام آ گے کھڑا ہوگا ۔۔۔۔۔۔۔       |
| 10r                    | بچے بھی امام کے دائیں جانب کھڑا ہو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          |
| 104                    | بہتر ہے کہ مقتدی امام کے دائیں جانب کھڑا ہو            |
| 107                    | مقتدی کی انگلیاں امام کے ایڑیوں کے پاس رہیں            |
| //                     | اگرامام کے بائیں جانب کھڑا ہوتو مقتدی گنہ گار ہوگا۔۔۔۔ |
| 100                    | صف میں تر ترب ضروری ہے                                 |
| 16Υ                    | مقتذی کی افضل جگه                                      |
| //                     | عورت خلا کو برکرنے کے لئے آگے نہ بڑھے                  |
| 104                    | نماز سے پہلے صفوں کو درست کریں۔۔۔۔۔۔۔۔۔                |
| نانے کاحکم             | آٹھواں باب نماز میں نائب ب                             |
| 109                    | استخلاف کی تعریف اوراسکی مشر وعیت کی حکمت              |
| 14+                    | نائب بنانے کے اسباب                                    |
|                        | نما زمیں نائب بنانے کا حکم                             |
|                        | صحت نیابت کے شرا کط                                    |
|                        | ىپلى شرط                                               |
|                        | - / <del>-</del> - /                                   |
| //                     |                                                        |
|                        | دوسری شرط                                              |
| (Yr                    | دوسری شرط                                              |
| نا بيان<br>نا بيان     | دوسری شرطتیسری شرط                                     |
| ن <b>ا بیان</b><br>۱۹۳ | دوسری شرط                                              |

| 144 | سجده مهومين نيت                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| //  | مجده مهو کے اسباب                                                       |
| //  | پهااسبب                                                                 |
| MA  | دوسمراسبب                                                               |
| 179 | تيسراسبب                                                                |
| 11  | پوتھا سبب                                                               |
|     | ي نچوال سبب                                                             |
| 121 | شجده سبوه كأختكم                                                        |
|     | دسواں باب متفرق مسائل                                                   |
| 140 | مدرک اور لاحق کے احکام                                                  |
| 11  | مسبوق کےاحکام                                                           |
| ſΖ¥ | مدرک اور لاحق کے درمیان فرق                                             |
|     | قر أت میں غلطی                                                          |
| ۸کا | اعراب میں غلطی مطلقاً مفسد نہیں ہے                                      |
| 11  | عمد أغلطي بإلا تفاق فاسد ہے                                             |
|     | اعراب مین نلطی                                                          |
| 11  | ا گرمعنی میں تبدیلی نبین تونماز فاسد نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                |
| ΙΔ• | اً گرمعنی میں تبدیلی ہوگئی تو عدم فساد کے قول پر فتوی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      |
| 11  | اً لركلمه لفظ قرآن سے خارج ہوجائے تو نماز فاسد ہوجائے گی                |
| ΙΔΙ | نزول رحمت کی ابتداءامام ہے ہوتی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔                             |
| 11  | ا مام پراعتر انش اور تنقید نه کرین                                      |
|     | ا مام کا نه ماناً قیامت کی نشانی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |

| IAT | امام کانماز میں کپڑ وں اور داڑھی ہے کھیلنا                                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| //  | امام کانماز میں ادھرادھرمتوجہ ہونا                                        |
| IAM | امام کاجهری نماز میں سرأپڑھنا                                             |
| //  | ایک امام کا دو جگدامامت کرنا                                              |
| //  | امام کے پیچھے مؤذن کا کھڑا ہونا ضروری نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     |
| //  | نما زمیں کسی نگھی ہوئی چیز پر نگاہ پڑنا                                   |
| ١٨۵ | امام کانماز ہے بل مقتدیوں کو تنبیہ کرنا                                   |
| //  | منکرین حدیث کی امامت درست نہیں                                            |
| //  | جس کی عورت ہے پر دہ ہواس کی امامت مکروہ ہے                                |
| ΙΛΥ | ا مام کوچاہئے کہ رزق حرام ہے بیچنے کا اہتمام کرے ۔۔۔۔۔۔۔۔                 |
| 1∧∠ | امام کونماْ زشروع کرنے سے پہلے موبائل بند کرنے کا اعلان کرنا جا ہئے       |
| //  | امام کولہوکھیل، دیکھنے اور اس کی کومینٹری سننے سے احتر از کرنا چاہئے ۔۔۔۔ |
| (AA | دعا کے نتم پر کلمه پڑھنا                                                  |
|     | امام کے لئے پیدرہ مہدایات                                                 |
|     | ائمُه کرام ہے گزارش                                                       |
|     | مراجع وماً خذ                                                             |

#### بسم الله الرحمان الرحيم

## حالات مؤلف

## ازمولا ناسیدمحمودحسن حسنی ندوی نائب مدیریندره روزه ٔ <sup>دنغ</sup>میر حیات 'ککھنوَ

مولانا قاری مفتی محرمسعود عزیزی ندوی بن حافظ عبدالستار بن منشی عبدالعزیز رحمة الله علیه به مولانا قاری مفتی محرمسعود عزیزی ندوی بن حافظ عبدالستار بن شی عبدالعزیز رحمة الله علی مسلع بروز جمعه ۱۱ الرفیج الاول ۱۳۹۳ ه برطابق ۵ را پریل ۱۹۷۴ وقصبه مظفر آباد کے محلّه مظفری مشلع سهار نبور (یوپی) میں پیدا ہوئے ،عزیزی کی نسبت اپنے وادا حضرت منشی عبدالعزیز کی طرف کرتے ہیں ،جوایک عبادت گذار ، نیک و پر ہیزگار آدمی منجے ، جن کا دل ہروفت مسجد میں لگا رہتا تھا اور علاء ربانیین اور صلحاء متقین سے گہر اتعلق تھا۔

## ابتدائى تعليم

ابتدائی تعلیم محلّہ کی مسجد میں حافظ محد اخلاق صاحب ہے حاصل کی اور یہیں قرآن مجید کے آخری دو پارے حفظ کئے ،نوسال کی عمر میں ۱۲ سرشوال ۲۰۰۱ اے مطابق ۲۳۳ رجولائی ۱۹۸۳ اسنیچر کے روز جامعہ بیت العلوم بیپلی مزرعہ ، یمنا نگر (ہریانہ) میں داخل کئے گئے اور وہاں نوسال رہ کرقرآن کریم ہروایت حفص تجویدوتر تیل کے ساتھ حفظ کیا ،اور سند حاصل کی ۔ وہاں اردو ، ہندی ، انگریزی پڑھی ، فارسی اور عربی نحو وصرف کی چند کتابیں پڑھیں ، نیز جامعہ اردو علی گڈھ کے امتحانات میں بھی شریک ہوئے اور 'ادیب' ''ادیب ماہر''کے امتحانات میں بھی شریک ہوئے اور 'ادیب' ''ادیب ماہر''کے امتحانات دیئے اور فرسٹ ڈویژن سے پاس ہوئے ، وہیں کے دوران قیام اردو میں 'مختصر امتحانات کے بیر القرآن' نامی ایک کتاب تصنیف کی ،جس پر اس فن کے علاء نے نقار بظ لکھیں اور شریک القرآن' نامی ایک کتاب تصنیف کی ،جس پر اس فن کے علاء نے نقار بظ لکھیں اور

حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندویؓ نے مقدمہ اور حضرت مولانا قاری سیدصدیق احمد صاحب باندویؓ نے اپنی رائے کھی،اس کتاب نے علمی حلقوں میں قبولیت حاصل کی ، کراچی ہے بھی اس کی اشاعت ہوئی ، یہاں تک کہ بہت ہے مدارس اسلامیہ میں داخل نصاب کی گئی۔ اس کے بعد ۱۲ ارشوال ۱۳۱۳ ہے میں'' مدر سرقیض ہدایت رحیمی'' رائے پور میں داخلہ لیا اور یہاں دوسال گزار ہے،اور درس نظامی کےمطابق کا فیہ وشرح جامی تک تعلیم حاصل کی ۔ رائے بور کے قیام کے دوران حضرت حافظ عبدالرشید صاحب را بے بوریؓ ( ت:۱۹۹۲ھ ) کی صحبت اختیار کی ،جو عارف بالله حضرت مولا ناعبدالقا درصاحب رائے بوریؓ (ت:۱۹۲۲ء) کے خادم خاص اور خلیفہ تھے ،ان کے دست مبارک پر بیعت کی اور انگی مجلسوں میں شریک ر ہے، اور ان کی بابر کت صحبت ہے فیض اٹھایا، مفر وحضر میں ان کے ساتھ رہے اور ان سے دینی وروحانی متر بیت حاصل کی اور پنجوقته نمازوں میں ان کی امامت کرنے کا بھی شرف حاصل کیا، ان کی وفات کے بعدان کے حالات وسوائح پر'' حیات عبدالرشید'' کے نام سے ایک کتاب بھی لکھی،جس نے کافی مقبولیت حاصل کی ،اوراس کے تین ایڈیشن شائع ہو گئے۔

## اعلى تعليم

اس کے بعد کا رشوال ۱۳۱۳ ہے مطابق ۱۳۰۰ مار چ ۱۹۹۴ء میں '' مدرسہ ضیاء العلوم' میدان پوردائے ہریلی میں داخل ہوئے اور یہاں ایک سمال رہ کرعالیہ اولی تک تعلیم حاصل کی ، یہاں کے ماہر اسا تذہ کرام سے استفادہ کیا اور مدرسہ کے علمی دعوتی وفکری ماحول اور آب وہواسے متأثر ہوئے حتی کہ علم ومطالعہ اور تحریر ونگارش میں اپنی صلاحیتوں کو اجا گرکیا، اور آخری سال میں ندوۃ العلماء کھوئے کے سالانہ امتحان میں شریک ہوئے، امتحان میں کامیابی کے بعد سارشوال ۱۳۱۵ ہے مطابق ۱۹۷۵ مارچ ۱۹۹۵ء کو دار العلوم ندوۃ العلماء میں داخل ہوئے اور یہاں تین سال رہ کر ۱۳۱۸ ہے مطابق ۱۹۹۸ء کوشرعی علوم اور عربی زبان وادب میں عالمیت کی سندھاصل کی۔

#### فقهوفتاوي ميںاختصاص

اگلے سال ماہ شوال ۱۳۱۸ ہے میں درجہ فضیلت میں داخل ہوئے اور دوسال میں فقہ وافقاء میں تخصص کا کورس کیا اور سند حاصل کی ، شعبان ۱۳۲۰ ہے مطابق ۱۹۹۹ء میں ندوہ سے فراغت حاصل کی ، ندوۃ العلماء میں قیام کے دوران دوسالوں (۱۹۹۱ء/ ۱۹۹۷ء) میں مولانا قاری ریاض احمد مظاہری صدر شعبۂ جو بیروقر اءت سبعہ وعشر ہ دارالعلوم ندوۃ العلماء سے قراءت سبعہ کی تحمیل کی۔

#### ندوه کےخاص اساتذہ

مندرجه ذیل اساتذهٔ کرام سے بطور خاص استفاده کیا: مرشدالامت حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی، امام وخطیب حضرت مولانا واضح رشید حسنی ندوی، امام وخطیب حضرت مولانا واضح رشید حسنی ندوی، امام وخطیب حضرت مولانا دیب دار محمد و گاکر سعیدالرحمٰن اعظمی ندوی، مفتی اعظم ندوه حضرت مولانا مفتی محمد ظهور صاحب ندوی، ادبیب دورال مولانا نذرالحفیظ صاحب ندوی از هری، محدث جلیل مولانا ناصر علی ندوی مفسر قرآن مولانا بر بان الدین منبه علی، فقیه زمال مولانا عتیق احمد بستوی، خطیب عصر مولانا سید سلمان سینی ندوی، داوی، دا با الله مولانا سید عبدالله حسنی ندوی مولانا شیدا حمد زکریا صاحب سنبه می مولانا نیاز احمد ندوی ، مولانا بیان احمد ندوی و غیر هم سندوی ، مولانا بیاز احمد ندوی ، مولانا بیان احمد ندوی و غیر هم سندوی ، مولانا بیان احمد ندوی و خیر هم سندوی ، مولانا بیان احمد ندوی و خیر هم سندوی ، مولانا بی ندوی ، مولانا بی نام بی ندوی و خیر هم سادی ، مولانا بی نام ب

# حضرت مفكراسلام يءخاص تعلق

ندوۃ العلماء میں قیام کے دوران حضرت مولاناسیدابوالحن علی حسی ندوی ہے بیعت ہوئے اوران کی علمی مجلسوں اور صحبتوں سے فیضاب ہوئے، یہاں تک کہ حضرت کے قریب ہوگئے، حضرت مولانا کی خصوصی شفقتیں اور عنایتیں حاصل کیں، اخیر دور میں حضرت کی خدمت اور تین وقتوں کی نماز کی امامت کی بھی سعادت حاصل کی، اور حضرت کی صحبت بابرکت خدمت اور تین وقتوں کی نماز کی امامت کی بھی سعادت حاصل کی، اور حضرت کی صحبت بابرکت سے خصوصی فیض اٹھایا، اور متعدد کتابوں پر حضرت نے مقدے تحریر فرمائے، نیز ۹ رمحرم الحرام سے خصوصی فیض اٹھایا، اور متعدد کتابوں پر حضرت نے مقدے تر مقدرت نے ہی و لیمہ بھی کیا۔

#### تاليفات

عربی وار دوزبان میں مختلف موضوعات پر چھوٹی بڑی تقریباً ۱۳۰ رکتابیں کھیں۔

عربی

(۱) رياض البيان في تجويد القرآن (۲) مراجع الفقد الحثى وميزاتها

(٣) الإ مامة في الصلاة مسائلها وأحكامها (٣) التدخين بين الشرع والطب

اردو

(۵) مخضر تجويد القرآن (۲) بچوں کی تمرین التجوید

(۷) جیب کی تبوید (۸) رہنمائے سلوک وطریقت

(9) فقہ حنفی کے مراجع اوران کی خصوصیات

(۱۰) امامت کے احکام ومسائل (جواس وقت آپ کے ہاتھ میں ہے)

(۱۱) حيات عبدالرشيد " (۱۲) سيرت مولا نامحد يجيل كاندهلوي "

(۱۳) تذکره مولاناسید محدمیان دیوبندیّ

(۱۲) تذكره حكيم الامت حضرت تقانويٌ (۱۵) تذكره علامه سيد سليمان ندويٌ

(١٦) تذكره شيخ الاسلام حضرت مد في (١٤) چند ماييناز اسلاف (قديم وجديد)

(۱۸) مقالات ومشابدات (۱۹) مكتوبات اكابر

(۲۰) چندہ دینے ، دلوانے اور لینے کے آ داب واصول

(۲۱)افکاردل(۳۰رخطبات کامجموعه) (۲۲)مدارس اسلامیه کانظام-تحکیل وتجزییه

(۲۳) تذکرہ حضرت مولا ناشاہ عبدالرحیم صاحب رائے بوریؓ

(۲۴) سيرت نبي اكرم صلى الله عليه وسلم

(۲۵) تذکرہ حضرت حافظ عبدالرشید صاحب رائے بوریؓ

(۲۲) قادیانیت-نبوت محمدی کےخلاف بغاوت

(۲۷)میری والده مرحومه (۲۸) لژکیول کی اصلاح وتربیت

(۲۹) نفوش حیات حضرت مولا ناعبدالرحیم متالاً (۳۰) ملفوظات حضرت رائے بورگ اسف**ار** 

پہلی مرتبہ دیں۔ میں پڑوی ملک پاکستان کا سفر کیا اور وہاں بہت سے علماء ، صلحاء اوراد ہاء سے ملاقات کی اور وہاں دینی اور دعوتی ادارے دیکھے ، پھر اور عوتی میں جنو بی افریقہ کا سفر کیا اور وہاں دیکھیں اور اسلامی اور وہاں مسلمانوں کے حالات اوران کی دینی ، اصلاحی ، دعوتی سرگرمیاں دیکھیں اور اسلامی مکاتب و مدراس اوران کے تجارتی مراکز کا معاینہ کیا اور بہت ہے اسلامی دانشوروں اور علماء کرام سے ملاقات کی ۔

اس کے بعد جنوبی افریقہ کے پڑوسی مما لک جیسے ''بوشوانہ'' کا نومبر اِن آپی میں سفر کیا، پھر رمضان ایس سے بعد زمبابو ہے بھی جان رمضان ایس میں مطابق دیمبر اِن آپی میں شوازی لینڈ کا سفر کیا، اس کے بعد زمبابو ہے بھی جان ہوا، اور اِن آپی میں کویت کا سفر کیا اور یہاں شخ نا درعبد العزیز نوری (جنر ل سکریٹری جمعیۃ الشخ عبد اللہ النوری الخیریہ، ومدیر علاقات خار جمیہ وزارۃ اوقاف کویت ) اور شخ عبد اللہ العلی المطوع معبد اللہ النوری الخیریہ، ومدیر علاقات خار جمیہ وزارۃ اوقاف کویت ) اور شخ عبد اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ شرکۃ علی عبد الوہاب) اور فاضل استاذ شخ یوسف جاسم المحدر المبریشنل اسلامک چیر ٹی آرگنا مزیشن ) سے ملاقات کی اور یہاں دس روز قیام رہا، کویت کی وزارۃ اوقاف نے مہمانی کی ،اس سال متحدہ عرب امارات دین کی بھی زیارت کی اور یہاں تین دن قیام کیا۔

ماہ رمضان ۱۳۲۷ ہے مطابق ۱۰۰۳ء میں عمرہ کے لیے حجاز مقدس کا سفر کیا اور حرم کمی کے قریب ''مدرسہ صولیتۂ' میں قیام کیا اس کے بعد مدینہ منورہ جا کرمسجد نبوی کی زیارت کی ،اس میں نماز پڑھی اور ریاض الجنة اور روضۂ اطہر پر حاضری دی۔

سمومین میں ایک افریقی ملک''ملاوی'' کی راجدھانی''للونگوے'' کاسفر کیا، پھر''زامبیا''

گے اور وہاں ' چیپاٹا' اور ' زامبیا'' کی راجد ھانی ' 'لوساکا'' گئے اور علاء اور صلحاء اور دعاۃ سے ملاقات کی ، جو وہاں سیاہ فام لوگوں اور نئی نسل کی اسلامی تعلیم وتربیت کی خدمت انجام دے رہے ہیں ، وہاں کے اکثر لوگ جو دو شخاوت اور اللہ کے راستے میں خرج کرنے کا ، اور دینی وحوق خدمت کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں ، ایک جم غفیر کی موجودگی میں راجد ھانی کی مجد'' النور'' میں بیان کیا ، اور ان کے سامنے کتاب وسنت کی روشنی میں دعوت الی اللہ کے اصول وضوابط اور فضائل واحکام پیش کئے ، اور سلموں اور غیر مسلموں ہیں ان کی دعوتی اور اصلامی خدمات اور سرگرمیوں کو سراہا اور تقریباً ایک ماہ یہاں قیام رہا ، ماہ ذی الحجہ ۱۳۲۵ ہے مطابق ہو ۲۰۱۰ء میں ملیشیا اس کے بعد جنو کی افریقہ متعدد مرتبہ جانا ہوا ، کئی مرتبہ موزمین بھی جانا ہوا ، اور ۱۳۱۱ء میں ملیشیا اور سنگا یور کا بھی سفر ہوا ، اس کے درمیان حج اور عمر ہ کے اسفار بھی ہوئے۔

اور سنگا یور کا بھی سفر ہوا ، اس کے درمیان حج اور عمر ہ کے اسفار بھی ہوئے۔

#### سابقه مشغوليات

دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنو سے فراغت کے بعد دون کے بین ' جامعہ بیت العلوم' پہلی مزرعہ، یمنا نگر (ہریانہ) میں مدرس اور مفتی کی حیثیت سے تقرر ہوا،اس کے بعد جامعہ میں ناظم تعلیمات کے منصب پر فائز ہوئے،اوروہاں صرف ایک سال قیام فرما کر سبکدوشی حاصل کی۔

## مركزاحياءالفكرالاسلامي كاقيام

پھراس کے بعد حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی ناظم ندوۃ العلما یکھنو وصدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی سر پرسی میں ۲۰ رر جب ۱۲ اس میں ۱۳ اس مطابق ۱۹ اراکتو برووی یے وقصبہ مظفر آباد صلع سہار نبور (یوپی) میں ''مرکز احیاء الفکر الاسلامی'' کے نام سے ایک دینی ، وعوتی اور علمی مرکز قائم کیا، جواسلامی تعلیم و تربیت کی خدمت انجام دے رہا ہے ، اس کی بنیاد صحیح اسلامی فکر پررکھی گئی ہے ، اس کا مقصد علوم اسلامیہ کی اشاعت و حفاظت اور سیرت نبوی اور قرآن و حدید یہ ہے مطابق نئی سل کی تعلیم و تربیت کا نتظام کرنا ہے۔

#### م کز کے شعبہ حات

مر َز کی زیرنگرانی حسب ذیل ادار ےاور شعبے سرگرم عمل ہیں:

(٣) ڈیلومہان انگلش کنگو تج اینڈلٹریچر (جس ہے علماء کے تی بیچ فارغ ہو چکے )۔

( ٤٨ ) مركز الإمام إلى أنحسن للدعوة والبجوث الاسلامية \_

(۵) اے ایس بیلک اسکول (۲) مکتبہ الا مام أبی الحسن العامة

(4) دارالبجو ڪوالنشر (جس ہے اسمرے زیادہ کتابیں شائع ہو چکی ہیں)

(۸)دارلاافتاء (٩)جمعية اصلاح البهان

(۱۰) مجلس صحافت اسلامید (جس سے ماہا مدا نقوش اسلام ۲۰۰۴، سے پابندی سے نکل رہاہے)

(۱۱)شعبهٔ تغمیر مساحد (جس کے تحت ۱۵رمساحد تغمیر کی جا چکی ہیں)

- (۱۳)شعبهٔ کمپوژس (۱۲)شعبهٔ دعوت دارشاد

#### موجودہ عہد ہےاور ذیمہداریاں

مركزاحها والفكرالاسلامي ناظم:

جامعة الإمام إلى الحسن الاسلاميه

شيخ الحديث: جامعة فاطمة الزهرا بللبنات

جنز ل سكريثري: ﴿ وَارَالِجُو ثُووَالْنَشْرِ

چِفِ ایڈیٹر: ماہنامہ''نقوش اسلام''

الله تعالی مولانا موصوف کوصحت وعافیت کے ساتھ رکھے، اور مزید دینی خدمات کی توفیق

عطافر مائے۔ والسالم

محمودحسن حسني ندوي همرذى المحديم سهماره تکیه کلال رائے بریلی

۱۰ را کتوبر۱۲۰ ۴۰ بروز جمعرات

## مقدمه

# مفكراسلام حضرت مولا ناسيد ابوالحسن على ندوى

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

الحمدالله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين محمدٍ وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين. أما بعد!

پیش نظر کتاب ''امامت کے مسائل اوراحکام'' سے واقف ہوا، جوعزیز م مولوی محمد مسعود عزیز ی ندوی کی تالیف ہے، اللہ تعالی موصوف کوعلوم شرعیہ کے مطالعہ، غور وخوض اور مسائل دینیہ میں مزید بحث و تحقیق اور تصنیف و تالیف کی توفیق سے نواز ہے، چونکہ بیشر بعت اسلامیہ کا ایک بنیادی اور علمی وعملی موضوع ہے، جس کی ضرورت ندصر ف عوام الناس کو بلکہ طبقہ علماء کو خاص طور سے پڑتی ہے، اس لیے اس میں بحث و تحقیق کرنا اور اس کے تمام احکام و مسائل کا کتاب و سنت اور کتب فقہ کی روثنی میں جائزہ لینا لیک بنیادی ضرورت اور عملی موضوع ہے۔ اس سلسلہ میں بحث و تحقیق کرنا اور اس کے تمام احکام و مسائل احتہاد کی کسوئی پر کھر ہے اتر تے ہوں ، ایک وینی بحث اور بنیادی کام ہے ، جس کے لیے اجتہاد کی کسوئی پر کھر ہے اتر تے ہوں ، ایک وینی بحث اور بنیادی کام ہے ، جس کے لیے مولف کتاب عنداللہ ما جور اور اس کے ساتھ قارئین کتاب اور اس فن کے باحثین حضرات کی دادواعتر اف کے مشخق ہیں اور اللہ کام کرنے والوں کا اجرضا کئے نہیں فرما تا۔

والله لا يضيح أجر العاملين

ابوالحسن على حسنى ندوى ناظم ندوة العلمها وكلصنوً

۹رجمادیالاولی۱۴۲۰ھ ۲رستمبر۱۹۹۹ء

# تقريظ

# حضرت مولا ناسير محمد رابع حسنى ندوى ناظم ندوة العلماء كهحنؤ

النحمد لله والصلوة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وصحبه جميعاً. وبعد!

پیش نظر کتاب کود کیچکر بڑی خوشی ومسرت ہوئی، جس کوعزیز ممولوی محمد مسعودعزیزی ندوی
نے امامت نماز اور اس کے فقہی احکام ومسائل کے موضوع پر تالیف کیا ہے، موصوف نے اس
کے اندرامامت نماز اور اس میں اقتداء کرنے کے احکام کو اصلی اور جزوی دونوں طرح کے فقہی
مراجع وما خذکی حیثیت رکھنے والی کتابوں سے لے کریکجا جمع کر دیا ہے، اور اس عمل کو بڑی
محنت و دیانت اور دفت نظر کے ساتھ انجام دیا ہے، جیسا کہ کتاب پر سرسری نظر ڈالنے ہی سے
معلوم ہوتا ہے، مزید یہ کہ حضرت مولا ناسید ابوالحن علی حشی ندوی کتاب کو دیکھے جی اور اس
پر تصدیق کے طور پر پچھ تحریفی کلمات بھی تحریفر مانچکے ہیں، جن کے ذریعے مؤلف اس کتاب کو
شاکع کررہے ہیں۔

حضرت مولان کے تعریفی وتصدیقی کلمات کافی ہیں ،اس کے بعد مزید کچھ لکھنے،خصوصاً میرے معمولی کلمات کی ضرورت نہیں رہ جاتی ؛لیکن عزیزم مؤلف موصوف نے مجھ سے درخواست کی تومیں نے ان کی دلداری ودل جوئی کے لیے اس کو قبول کرلیا۔

اللہ رب العزت اس کا وش کو بے حد قبول فر مائے اور بڑھنے والوں کیلئے مفید اور مقصود کے حاصل ہونے کا ذریعہ بنائے ' وصلی اللہ تعالی غی نبینا وحبیبنا محمد بن عبداللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم' ۔
حاصل ہونے کا ذریعہ بنائے ' وصلی اللہ تعالی غی نبینا وحبیبنا محمد بن عبداللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم' ۔
محمد رابع حسنی ندوی
عبرات ندوۃ العلما ، ایکھنو

# ببش لفظ

# حضرت مولا نا ڈ اکٹر عبداللہ عباس ندوی میں سابق استاد جامعہ ام القری مکہ کرمہ

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

الحدد نلّه وحدہ والصلاۃ والسلام على رسول اللّه واله وصحبه أجمعين أما بعد! مولانامفتى مجم مسعود عزيزى ندوى نے نماز ميں امامت كے مسائل واحكام پر ايك عمده مقالہ پيش كيا ہے، نماز كے ليے امام كواختيار كرنے ميں جن احكام كى رعايت كرناضرورى ہے، مقالہ پيش كيا ہے، نماز كے ليے امام كواختيار كرنے ميں جن احكام كى رعايت كرناضرورى ہے جس انہيں محنت وكاوش ہے جمع كرديا ہے، بيا چھى طرح معلوم ہے كہ نماز دين كاستون ہے جس نے نماز قائم كى، اس نے دين كومسار كرديا، اور نماز قائم كى، اس نے دين كومسار كرديا، اور نماز قائم كى، اس نے دين كومسار كي يا اور جسا ہے اور جماعت كى تكيل كے ليے لوگوں كونماز بير هانے والا امام ضرورى ہے، چنانچ امامت كے كيا شرائط ہيں؟ امام پركن چيزوں كا امتمام كرناضرورى ہے؟ اور مسائل نماز سے واقفيت ، طہارت، عقل ورشد كے كيامعن ہيں؟ اور كيے نمازيوں كے درميان اس شخص كے ليے فضيات ثابت ہوتی ہے، جولوگوں كونماز بير ها تا ہے؟۔

اللہ تعالی ہمارے فقہا ، وعلما ، پررحم کرے جنہوں نے ان سارے مسائل کا احاطہ کرکے سب کواپنی کتابوں میں نقل کر دیا ، اور کوئی مسئلہ بھی نہ چھوڑ ا، مگر بیمسائل ، نماز کے مختلف مسائل کے ضمن میں منتشر اور بکھرے ہوئے تھے ، امامت کی اہمیت کے پیش نظر ضروری تھا کہ ان

14) <del>---------</del>

مسائل کوایک الگ کتاب میں جمع کر دیا جائے تا کہ جب بھی امامت کے متعلق کسی امر میں نمازیوں کوشبہ ہوتو اس سے رجوع کیا جاسکے۔

مصنف نے بہت اچھا کیا کہ ان مسائل کا استقصاء کیا اور ان کو ایک کتاب میں جمع کردیا جومتولیان مساجداور وقف بورڈ (جومساجد کے لیے ائمہ کا انتخاب وقعین کرتے ہیں) کے لیے ایک عظیم تحفہ و ہدیہ ہے،اور انشاء اللہ اس سے طلبہ واسا تذہ کرام اور مسلمان استفادہ کریں گے، جب ان میں اختلاف ہوگا۔

الله تعالی نوجوان فاضل مولا نامفتی محمر مسعود عزیزی ندوی کواس نفع بخش خوشگوار کاوش و کوشش پر جزائے خیر دے ، امید که ہر جگه مسلمانوں کواس سے فائدہ حاصل ہوگا،الله تعالی موصوف کواس طرح مزید منمی ، دینی و تحقیقی کاموں کی تو فیق عطا ، فر مائے اوران جیسے اوروں کو بریا فر مائے ، وصلی الله علی سیدنا محمد و آلہ وسلم ۔

عبدالله عباس ندوی دارالعلوم ندوة العلمها <sup>یک</sup>صنو *ڪرڪر ۴۲۰* اھ ڪار ۱۹۹۹ ۽ اٽوار

# تعارفي كلمات

# حضرت مولا نا ڈ اکٹرسعید الرحم<sup>ا</sup>ن اعظمی ندوی مهتم دارالعلوم ندوۃ العلماء کھنؤ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين والمتقين، محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمابعد!

اسلام نے دین ودنیوی معاملات میں امت مسلمہ کی قیادت کے لیے امامت کے اصول کی تشریع کر کے اجتماعی زندگی کے کاروال کو منظم کرنے کا بڑا اجتمام کیا ہے اوراس پراپئی پوری توجہ مرکوز کی ہے، اوراس کے لیے اس نے اس شخص کو منتخب کیا ہے جواس شظیم کام کی صلاحیت رکھتا ہواورجس میں امامت کی شرطیں بدرجہ اتم موجود ہوں تا کہ وہ اس ذمہ داری کو دونوں طرف انجام دے سکے، توبیو ہی امام ہے، جوزندگی کے چھوٹے بڑے، باریک اورموٹے تمام امور میں اسلامی شریعت کے احکام نافذ کرنے کے لیے امت کی قیادت کا متحمل ہوتا ہے اور یہی مسلمانوں کا امیر یا ضلفہ بننے کے لائق ہوتا ہے، اور یہی ایمان وعقیدہ کی صحیح اور مضبوط بنیاد پر مسلم معاشرہ کی تغییر پر گراں ہوتا ہے اور یہی اسلامی اجتماعی ومعاشر تی زندگی میں احکام شریعت کا پاس ولحاظ رکھنے والا ہوتا ہے اور اس کوامامت کبری کہا جاتا ہے، اس میں امام اپنی معیت کا گراں اور ذمہ دار ہوتا ہے، حدیث میں ہے'' تم میں سے ہرایک گراں ہے اور ہرایک رعیت سے اس کی رعیت کے متعلق ہوال ہوگا۔ (۱)

(۱) بخاری ۴۴٬۸ ۸را ۲۳۷ رمسلم ۳۴۰۸\_

جہاں تک نمازی امامت کا تعلق ہے، تو وہ بھی اسی طرح بہت اہمیت کی حامل ہے، اس کی صحت پر دینی، اجتماعی زندگی کی صحت منحصر ہے اور اخلاص ، صدق اور ایمان کے ساتھ اللہ کی عبادت کے لیے راہ ہموار ہوتی ہے، پھر اللہ تعالی سے براہ راست تعلق وقربت پیدا ہوتی ہے، جس میں کوئی چیز حاکل نہیں ہوتی ، اور جب امامت کبری، امامت صغری ہے مل جاتی ہے تو اس وقت صحیح مطلوبہ اسلامی زندگی وجود میں آتی ہے اور اسی سے اسلامی تہذیب و ثقافت اپنی تمام خصوصیات و امتیاز ات کے ساتھ جنو ہ گر ہوتی ہے۔

نوجوان فاضل مولانا مفتی محم مسعود عزیزی ندوی نے بیت تاب اس موضوع پر'' امامت کے مسائل واحکام'' کے نام ہے، کتاب وسنت کی روشی میں اور علمی و تحقیقی اسلوب میں لکھی ہے، جس سے ان کی وسیع معلومات اور عبادات وسلو کیات سے متعلق فقہی مسائل واحکام میں عمد ہ مطالعہ کا پند چلتا ہے، جو ہر دور اور ہر جگہ عالمی قیادت اور امت کی اجتماعی امامت کا ذریعہ اور راستہ ہے، ان کو یہ قیمتی تو فیق، جس سے اللہ نے آئییں نواز اہے، مبارک ہو، اس کے ثمرات ان کو دنیاو آخرت میں انشاء اللہ ملتے رہیں گے، اللہ تو فیق و در تکی کا ذمہ دار ہے۔

سعيدالرحمٰن اعظمى ندوى چيف ايْدِيٹر ماہنامهُ 'البعث الاسلامی'' ندوة العلما لِکھنؤ

۳۱/۲۰/۲ ا<del>م</del>

ساردارووواء

PA -----

# توثيق

# مولا نامفتی رحمت الله ندوی استاذ فقه وادب دارالعلوم ندوة العلماء کلھنو

برا درم مولانا قاری مفتی محرمسعودعزیزی ندوی مدرسه ضیاءالعلوم رائے بریلی سے لے کر دارالعلوم ندوة العلما بكھنؤ تك از عاليه اولى تاعليا ثانية شريعه ہمار ہے رفيق درس اور تخصص في الفقه والافتاء میں تغلیمی سفر کے شریک رہے ، سوانح نگاری اور تذکرہ نولیمی ان کا خاص اور محبوب فن ہے، اوراس موضوع بران کے گئی اہم سوانح اور تذکر سے زمانۂ طالب علمی ہے لے کراب تک منظرعام پرآ جکے ہیں، جو بےحدمقبول عام وخاص اورمؤثر ہیں۔ محتر مهفتی صاحب صحافت وخطابت اورتعلیم وتربیت نیز کاراصلاح ودعوت کی دنیامیں ا بنی نگارشات وتحریرات کے ذریعہ بردی حد تک متعارف دمعروف ہو چکے ہیں ،اس لئے انہیں سن تعارف کی ضرورت بہت تم رہ گئی ہے، دارالعلوم کے ضابطہ کے مطابق یہاں فضیلت کے آخری سال میں سند حاصل کرنے کے لئے طالب علم کوایک شخفیقی مقالہ تیار کرنا پڑتا ہے، برادرموصوف في اينامقاله"الامامة في الصلاة حمسائلهاو احكامها" كعنوان سے مولا نا سیدعبداللہ حسنی ندویؓ کے زیر اشراف قلم بند کیا تھا، جو بہت پہلے طبع بھی ہو چکا ہے، جب كمناچيز كاموضوع"الأيمان-ومافيها من المسائل والأحكام" تهاجوا بهي تك كتابي صورت میں نہیں آ سکا ہے اور زیور طبع سے آ رائٹگی کامنتظر ہے۔ پیش نظر کتاب مفتی صاحب کے اس کتابی شکل میں شائع شدہ عربی مقالہ کا اردوتر جمہ ہے،

جسے وہ افادہ عام کی غرض ہے (امامت کے احکام ومسائل ) کے نام سے منصرَ شہود پر جلوہ گر

کرنے اور قارئین و ناظرین کاسر مہ کچشم بنانے کے لئے کوشاں ہیں، بیتر جمہ قسط واران کے ماہنامہ'' نقوش اسلام'' ہیں شاکع ہو چکاہے، جس کے وہ چیف ایڈیٹر ہیں، مضمون اور موضوع کی اہمیت، افادیت اور عصر حاضر کے تناظر ہیں اس کی ضرورت کے مدنظر ار دو کے قالب ہیں وُھال کر کتابی صورت میں پیش کرنے کی ضرورت تھی ،مؤلف نے اس کا ترجمہ چونکہ اپنے چند احباب سے کرایا تھا، اور اپنی انتظامی مصروفیات ودیگر علمی مشغولیات اور اسفار وسر گرمیوں کی وجہ سے عدیم الفرصتی کے شکار تھے اورخود کتاب پرنظر ثانی نہیں کر سکتے تھے، اس لئے ترجمہ کا اصلی کتاب سے نقابل اور اس پرنظر ثانی کے لئے ان کی نگاہ انتخاب اپنے اس بے بصاعت دوست پر پڑی اور انہوں نے محض حسن طن اور اعتماد کی وجہ سے یہ کام اس کے سپر دکر دیا، جو بڑا دوست پر پڑی اور انہوں نے محض حسن طن اور اعتماد کی وجہ سے یہ کام اس کے سپر دکر دیا، جو بڑا ادوست پر ہڑی اور دقیق و محنت طلب تھا۔

الحمد للدحرفا حرفاً پڑھ کر ترجمہ کی اصلاح وترمیم، اسلوب میں ردوبدل، اغلاط کی تھیجے اور متر وک عبارتوں اور پیراگراف کے ترجمہ کی تنکیل کا کام ہوگیا، یہ کتاب بہت مفید ہے، نظر ثانی کے دوران مجھ کو بھی فائدہ محسول ہوا اور کچھ نئے مسائل دلائل اور تفصیلات کے ساتھ سامنے آئے۔

امید کی جاتی ہے کہ ائمہ مساجد ،عوام وخواص ،طلبہ وعلاء اور فقہ وفتاوی سے اشتغال رکھنے والے حضرات اس سے خصوصی استفادہ کریں گے، الله قبول فرمائے، نافع بنائے اور مؤلف کومزید تو فیق سے نواز کرتر قیات نصیب فرمائے اور بلندیوں پر لے جائے۔والسلام

خاكسار

رحمت الله ندوي

@1646/4/4.

استادالفقه واصوله

۱۲۰۱۲/۱۲۳۰

دارالعلوم ندوة العلمها يكهنؤ

## بسم الثدالرحمن الرحيم

# عرض مؤلف

الحمد للله وب العالمين، والصلوة والسّلام على رسول الله الأمين، هادى البشرية إلى نور الحق وضياء اليقين، ومنقذ الإنسانية من براثن الشرك والضلال المهين، محمد و آله وصحبه أجمعين. أمابعد!

مؤلف کے لیے بہت ہی فرحت وانبساط کاموقع ہے کہ وہ قارئین اورائمہ مساجد کے سامنے یہ تباب' امامت کے احکام ومسائل' پیش کررہا ہے ، ناچیز اس کوتصنیف و تالیف کے میدان میں اپنے لیے سب سے عظیم و بہترین کام اور متاع بے بہا سمجھتا ہے اور باری تعالی ک اس تو فیق پر حمد و ثنا اور شکر سے زبان معمور ہے اور اپنے دل کی گہرائیوں سے شاعر کا یہ قول و ہرا تا ہے:

فَلُوُ أَنَّ لِنَي فِي كُلِّ مَنْبَتِ شَعْرَةٍ لِسَاناً لَمَااسُتَوُفَيْتُ وَاحِبَ حَمْدِهِ

(اگرمیر ہے جسم کے رو نگٹے رو نگٹے کوزبان مل جاتی ، تب بھی اس ذات کاشکر بیادانہ ہوتا) دراصل بیہ کتاب مصنف کا وہ مقالہ ہے جو ۲۰۷۰ ہے میں دارالعلوم ندوۃ العلما ،لکھنو کے ''کلیۃ الشریعہ واصول الدین' کے شعبے سے فضیلت کی سند حاصل کرنے کی غرض سے تیار کیا تھا۔

چونکہ بیا یک شرعی وعملی اور فقہی موضوع تھا اور اس کے اندر بحث وتحقیق کے ذریعہ اس کے امام کو سنت کی روشنی میں جائزہ لینا ، اور علماء متقد مین ومتاخرین کے ادلہ

شرعیه کی روشنی میں مستنبط کرده اصولی وفروعی مسائل کوواضح کر کے پیش کرنا ،ایک اہم وضروری اور پیچیده علمی بحث تھی، اور تعلیم وتصنیف کے میدان میں ایک غیر مشہور و کم عمر ہندوستانی مصنف کا اس عظیم ترین موضوع پر بحث کرنا ، ایک اچھاا قدام اور ایک نیک فال تھا ، بس مؤلف کتاب پر بیاللہ ہی کا خاص فضل ہے ، جس نے اس عظیم ترین مہم ، نیک کوشش اور مبارک عمل کی توفیق خاص سے اسے نواز ا" فالحمد لله علی ذلک و له الشکر و المنة".

شروع شروع میں توراقم سطور کا صرف ایک سرسری مقاله لکھنے کاارادہ تھا، بعد میں چند احباب متعلقین ( خاص طور سے مولا نا سیرمحمود حسن حسنی ندوی ) نے مشور ہ دیا کہا ہے ایک مفیدرسالہ بخقیقی مقالہ اورعلمی مبحث کی شکل میں تیار کیا جائے جس کے اندراس موضوع کے تمام گوشوں اورمسائل برروشنی ڈالی جائے ؛ کیونکہ بہت سے ائمہ مساجد ( جبیبا کہ مشاہدہ ہے ) اس موضوع کے مسائل وا حکام کا کوئی خاص اہتمام نہیں کرتے ،جس کے نتیجہ میں وہ بسااو قات امامت اوراس کے فرائض و واجبات میں ایسی فلطی کر جاتے ہیں ،جس سے بڑھ کر فلطی کا تصور بھی نہیں کیاجا سکتااور مسائل وا حکام کے سکھنے کی طرف توجہ نہیں دیتے جس کی وجہ سے امامت کا فریضہ کماحقہ انجام نہیں دے یاتے ،اوراس پرطر دیہے کبعض جگہوں کےلوگ فریضہ ٔ امامت کو بہت ہی گھٹیااور حقیر کام سمجھتے ہیں اور معمولی قیت پر امام کور کھا جاتا ہے، گری ہوئی نظروں ہے اسے دیکھا جاتا ہے، مزاحیہ اور حقارت آمیز القاب ہے اسے پکارا جاتا ہے، یہاں تک کہ بعض جگہوں میں تو امام کوا یک مز دوراور بے کاری کا خادم سمجھا جا تاہے ،اورایسے ایسے لوگ اس کی اصلاح کرنے لگتے ہیں، جوخود اپنی اصلاح نہیں کرسکتے ،اور جن کی خود ا پنے گھروں میں کوئی قدرو قیمت نہیں ہوتی ،اور تو اور بعض علماء وفضلا ،بھی امامت کے لیے آ گے بڑھنے میں اپنی اہانت جمجھتے ہیں ،اور بسا او قات ایسے آ دمی کوامامت کے لئے آ گے بڑھادیتے ہیں جوعلم عمل بصل وتقوی اورعمر میں ہراعتبار سےان سے تم ہوتا ہےاورامامت کا بالکلمستحق نہیں ہوتا ،راقم سطور نے بعض قصبوں اور دیبہا توں میں اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ امامت کے لیےایسے آ دمی کو بڑھادیتے ہیں ، جو فاسق یا فاجر ہوتا ہے ،اور شعائر دین واسلام

کی برواہ بھی نہیں کرتا، بس علماء کا سالبادہ زیب تن کئے ہوئے اور صالحین کا بھیس اختیار کئے ہوتا ہے، اس کے بعدوہ جا ہے نجاست ظاہری و باطنی یا ان دونوں میں سے کسی ایک سے حفاظت نہ کرتا ہو۔

حالانکدامامت بہت ہی عظیم الشان ، جلیل القدر ، مبارک کام اور بڑی ذمہ داری کاممل ہے ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل اور جاری رہنے والی سنت ہے ، اس لئے کہ آپ نے تاوقت رحلت مسلسل صحابہ کرام گی امامت فرمائی ہے ، اور اس پر پابندی کی ہے ، اور آپ کے بعد خلفاء راشدین نے اس اہم ذمہ داری کو پابندی ہے سرانجام ویا، اسی لئے امامت کی فضلیت واہمیت اور اس کا مقام و مرتبہ احادیث و آثار سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین و گیر صحابہ کرام کی اس ممل پر پابندی سے ثابت ہوتا ہے۔

اس داعیہ کے تحت راقم نے اس مقالہ کو کتا بی شکل میں مختلف ابواب پر مشتمل ، ایک علمی اور فقہی تحقیق کے طور پر تیار کرنے کا ارادہ کیا ، اور خدا کے فضل اور اس کی توفیق ہے اس کی تالیف مکمل ہوئی ، راقم سطور نے اس کی تالیف کے دوران قرآن وا حادیث اور امامت پر لکھی جانے والی کتابوں اور شروحات کا مطالعہ کیا ، اور فقہ کی اہم کتابوں سے استفادہ کیا ، اور پھران سے اہم اقتباسات نقل کرنے اور ان کی جمع وتر تیب پر اکتفا کیا ہے ، اور تابیت واحادیث کی ہے ، اور یہ سے محق اللہ کے فضل خاص سے ہوا ہے ۔ اور آیات واحادیث کی تح کی ہے ، اور یہ سب محق اللہ کے فضل خاص سے ہوا ہے ۔

مصنف کے لیے مسرت وسعاوت کی بات ہے کہ جس زمانہ میں بیسطورلکھ رہا تھا، اللہ تعالی نے اسے مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندویؓ کی امامت کا موقع عنایت فرمایا() اور بیہ حضرت مولانا کوظہر، عصر اور عشاء کی نماز پڑھا تا تھا، اور اس مبارک خدمت کو بحسن وخو بی بڑے شوق ورغبت اور انتہائی اہتمام کے ساتھ انجام دیتا تھا" ذلک فیضل الله

<sup>(</sup>۱) اس کے ملاوہ بھی مولف جامعہ بیت العلوم کے زمانہ طالب ملمی میں بیلی مزرعہ گاؤں کی مسجد میں ۱۹۹۰ء ۱۹۹۱ء میں نماز پڑھا تا تھن بھر ۱۹۹۲ء ۱۹۹۴ء میں رائے پور کے زمانہ میں قیام میں امامت کی سعادت حاصل کرچکا ہے، جب کہ اپنے شنخ ومر بی حضرت حافظ عبدالرشید رائے پوری کونماز پڑھا تا تھا۔

رجهكتك

يؤتيه من يشاء واللَّه ذو الفضل العظيم".

ریکتاب دیں ابواب پر مشتمل ہے، جس میں امامت کے شرائط واحکام، سب سے پہلے حق
امامت کس کو حاصل ہے اور اسکی ترتیب کیا ہے، امامت پر اجرت ، امام کے اخلاق واوصاف
اور اس کے لئے پہند بدہ امور ، کن لوگوں کی امامت درست ہے کن کی نہیں ، کس کی اقتداء کر نہ
جائز ہے ، کس کی جائز نہیں اور کس کی اقتداء کروہ ہے ، تنہا عور توں کی جماعت ، عورت اور بچ
کی امامت ، امام اور مقتدی کے افعال ، مسکہ استخلاف ، سجدہ سہوو غیرہ دیگر اہم مسائل سے بحث
کی ہے ، اس میں کوئی شک نہیں کہ بیاس وقت علمی فقہی بحث و تحقیق کے لیے ایک اہم مرجع کی
حامل کتاب ہوگئی ہے ، اور اس سے استفادہ کرن بہت آسان ہوگیا ہے۔

آخر میں استاد مکرم حضرت مولانا سید عبداللہ حسنی ندوئ سب ایڈیٹر بندرہ روزہ عربی "الرائد" کے درجات کی بلندی کے لئے دعا گوہوں، جن کی نگرانی ورہنمائی میں بیہ کتاب تیار ہوئی ہے(ا) اس طرح شیخی ومرشدی مفکراسلام حضرت مولانا سیدابوالحسن علی حسنی ندوی کے رفع درجات کے لئے بھی دعا کرتا ہوں کہ جنھوں نے اپنی گونا گوں مصروفیات اورضعف وعلالت کے باوجود کتاب پر بہت ہی جامع مختصرا ورضعی مقدمہ تحریر فرمایا۔ (۱)

نا کارہ اپنے دیگر محسنین کا بھی مشکور ہے، جنہوں نے کتاب پراپنی قیمتی تحریریں ثبت فرما کیں، مثلاً حضرت مولانا ڈاکٹر عبداللہ عباس ندوی ، حضرت مولانا ڈاکٹر عبداللہ عباس ندوی ، حضرت مولانا محبود سعیدالرحمن اعظمی ندوی مہتم دارالعلوم ندوۃ العلما بلصنو ، اوراسی طرح مخلص دوست مولانا محبود حسن حسنی ندوی بھی لائق تشکر ہیں جنہوں نے مصنف کا تعارف لکھا، اللہ تعالی سبھول کو اپنی شایان شان اجرعظیم عطافر مائے۔

الله رب العزت نا کارہ کی اس حقیر کوشش کو قبول فرمائے اور ائمہ حضرات کو فائدہ اٹھا نیکی تو فیق عطا فرمائے ،اور میرے والدین واسا تذہ کے لیے اس کودنیا وآخرت میں نبجات

<sup>(</sup>۱) ۲۰۱۰ بربنوری ۲۰۱۲ وکومونان کاانتقال ہوگیا ،غفر الله ایورنع درجانه

<sup>(</sup>۲) ۱۳۷۸ دیمبر ۱۹۹۹ء بروز بمعدر مضان کی ۲۲ رتاریخ ۴۳۰ ایه کوحضرت موازنا کا دنتمال بهوگیا به نورالله مرقد ه

وكامياليكاؤراييم بنائة المين ينارب العالمين، والحمدللُه الذي بعزته وحلاله ونعمته تتم الصالحات.

محدمسعودعزیزی ندوی عضوجمعیة الاصلاح دارالعلوم ندوة العلمها پکھنو

0184-1014

۳/۹/۹۹۹۱ع

نظرثاني برترجمه كتاب

۲۶ر جمادی الثانیه ۱۳۳۳ه

۲ رمئی۲۰۱۳ ء بروز جمعرات

FY DOG

#### يهلاباب

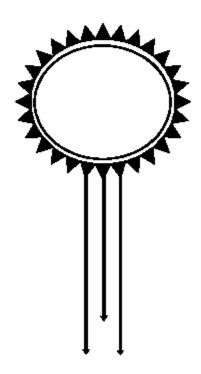

امامت کے احکام اور شرائط

#### FZ.

#### يهلاباب

# امامت کے احکام وشرائط

#### امامت کے لغوی معنی

امامت: لغت میں "أمَّ یَسؤ مُّ" کامصدر ہے اور اس کے اصل معنی ہیں کسی چیز کا قصد کرنا اور تقدم (پیش قدمی کرنے) کے معنی میں بھی آتا ہے ، عربی میں بولا جاتا ہے "أمہ و أم بہہ" یعنی جب سب سے آگے بڑھ جائے ، (۱) ایسے ہی کہا جاتا ہے "ف لان أم الناس" یعنی فلاں نے لوگوں کی امامت کی اور وہ ان کا امام بنا اور لوگوں نے اس کی صرف نماز میں افتداء کی یا نماز اور امرو نہی دونوں میں اس کی اتباع کی۔

#### اصطلاحي معنى

فقهاء کی اصطلاح میں اس لفظ کا اطلاق دومعنوں پر ہوتا ہے:

(۱) امامت صغریٔ تعنی نماز کی امامت۔

(۲)امامت کبری لیعنی اوامرونوا ہی میں لوگوں کی امامت کرنا ( خلافت ) \_

یہاں پر بحث پہافتم ہے ہے، دوسری کا تعلق بھی چونکہ فقہ سے ہے، اور اس کا قیام فرض عابیہ ہے اور پہلی قسم لیعنی نماز کی امامت بھی اسی کے تابع ہے، اس لیے یہاں تھوڑی میں بحث امامت کبری کے بارے میں بھی کی جارہی ہے۔

#### امامت سےمربوط الفاظ

(۱) قدوۃ: 'اقتداء'' کااسم ہے، اوراقتداء کے معنی اتباع کرنا ہے، لہٰذا لفظ' قدوہ'' کااطلاق اس شخص کے لیے ہوتا ہے جس کی اتباع کی جائے ،اسی لیے کہاجا تاہے ''فسسلان

(1)متن اللغة وناج العروس، ماده أم، بحواله الموسوعة المفتهيه جلد ٢ رصفحه ٢٠١\_

FA

قدو ہ''یعنی فلا *ن شخص نمونہ ہے ، اس کی اقتد اء کی ج*اتی ہے۔

(۲) افتداءاورتاً سی، دونوں لفظ اتباع کے معنی میں مستعمل ہیں،خواہ اتباع نماز میں ہویا کسی اور چیز میں، چنانچے مقتدی امام کی افتداء و پیروی کرتا ہے، اور اس کے ممل کے مطابق اپنا عمل کرتا ہے، اور اس کے ملاق مقتدی پر بھی ہوتا ہے، اسی لیے جس کی افتداء اور اتباع کی جائے اس کو 'فقد و قدو ق'' اور 'اسو ق'' کہا جاتا ہے۔ (۱)

### امامت كبري

لوگوں پر عام تصرف کا استحقاق امامت کبری کہلاتا ہے جبیبا کہ فقہا ہ نے اس کی تصریح فر مائی ہے'' مقاصد''میں اس کی تعریف ہیہ ہے کہوہ دین و دنیا کی ایسی ریاست وسر داری ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت و جائشینی ہے ، اور اس کا قیام اہم واجبات میں ہے ہے ؟ کیونکہ بہت ہے دینی واجبات کا دارو مداراتی پر ہے،اسی لیےصاحبِ ''عقائد نسفیہ'' نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک ایسے امام کا ہونا بہت ضروری ہے جوان کے اندراسلامی احکام اور شرعی حدود نا فذکرے ہسرحدوں کی حفاظت وصیانت اور فوج کو تیار کرنے کا کام انجام دے،اورلوگوں سے زکوۃ کی وصولیا بی کرے اور حملہ آوروں، شہزوروں، چوروں اور ڈاکوؤں کا قلع قبع کرے، اوران کو کچل کر رکھ دے، جمعہ اور عیدین قائم کرے،اور حقوق سے متعلق معاملات میں گواہی قبول کر ہے ، حچوٹے بیٹیم بیچے بچیوں ( جن کے ولی نہ ہوں ان ) کی شادیاں کرائے اور مال غنیمت کونشیم کرے،اسی لیے صحابہ کرام نے امام کی تعیین کو نبی یا ک صلی الله عليه وسلم كى تدفين برمقدم كيا، چنانجه آپ صلى الله عليه وسلم نے پير كے دن رحلت فرمائى اورمنگل کےروزید فین ہوئی ،ایک قول کےمطابق بدھ کی رات یا بدھ کے دن آ پے سکی اللہ علیہ وسلم کی تدفین عمل میں آئی ،لہٰذا بیسنت آج بھی جاری ہے کہ خلیفہ کے انتقال کرتے ہی دوس سے خلیفہ کا انتخاب مدفین سے پہلے ہی کرلیا جائے۔

<sup>(</sup>۱)المصباح المنير، والقرطبي ٦/٨ ٥- والآلوي ٢٥/ ٢٩ ، بحواله الموسوعة الفقهيه جلد ٢ رصفحها ٢٠ \_

#### امامت کبریٰ کےشرائط

امام کامسلمان ہوناشرط ہے، چونکہ کافر کومسلمان پر ولایت حاصل نہیں ہے، آزاد، عاقل وبالغ ہونا بھی شرط ہے، اس لیے کہ غلام کوخو داپنے اوپر ولایت حاصل نہیں چہ جائیکہ دوسرول پر ہواور پھر ولایت متعدید ولایت قائمہ ہی کی تو فرع ہے، اس طرح بیجے اور مجنون کا بھی تھم ہے، مرد ہونا بھی شرط ہے، اس لیے کہ عورتوں کو تھم ہے کہ وہ گھروں میں رہیں، للہذا ان کا معاملہ پر دہ پر موقوف ہے، اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا " ذَیْفُلَحُ قَوْمٌ تَمُلِکُهُمُ إِمُرَاَةٌ " (ا) (جس قوم پر عورت کی حکمرانی ہو، وہ قوم بھی بھی فلاح یا بہیں ہو گئی)۔

احکام کو نافذ کرنے، مظلوم کو ظالم سے انصاف دلوانے ، سرحد بندی کرنے، ظلم وفساد
کومٹانے، حدوداسلام کی حفاظت کرنے اور لشکروں کی کمان سبھالنے پر قادر ہونا بھی شرط ہے۔
ایک شرط قرلیثی ہونا ہے، حدیث 'آلائِے تَّهُ مِنْ قُرَیْتُ اِسْ (۲) (خلیفہ قرلیش سے ہوگا) کی وجہ سے انصار نے خلافت قرلیش کوسپر دکردی ، اس سے ضرار یکا بی قول باطل ہوجا تا ہے کہ غیر قرلیش کے لئے امامت بھی ٹھیک ہے۔

البت ہاشمی یعنی ہاشم بن عبد مناف کی اولا دسے ہونا شرط نہیں ہے، جبیبا کہ شیعہ حضرات ابو بکر وعمر وعثان رضی اللہ عنہم کی امامت وخلافت کی نفی میں کہتے ہیں، اور نہ ہی علوی لیعنی حضرت علی بن ابی طالب کی اولا دمیں سے ہونا شرط ہے جبیبا کہ خلافت بن عباس کا انکار کرتے ہوئے بعض شیعوں نے کہاہے، اور نہ معصوم ہونا شرط ہے، جبیبا کہ اسماعیلیہ اور اثنا عشریہ (امامیہ) کا کہنا ہے۔

فاسق کومنصب وینا مکروہ ہے، اگر امام فاسق ہے تواسے معزول کر دیا جائے گا، ہاں! اگر فتنہ کا اندیشہ ہوتونہیں، پھراس کے لیے صلاح کی دعاء کرناضروری ہے، علامہ شامیؓ نے تصریح

<sup>(</sup>۱) منداحمه حدیث نمبر۱۹۵۳۳–۱۹۵۴ ربر وایت حضرت ابو بکر هٔ به

<sup>(</sup>۲)منداحمه ۱۸۳/۳ما-۴را۴۴طبرانی فی الکبیرار۲۲۴\_

- 44 -

فرمائی کہ اس میں عدالت کے شرط نہ ہونے کی طرف اشارہ ہے لیکن ''مسایرہ ''کے اندر عدالت کوامامت کی شرطوں میں شار کیا ہے، اور امام غزائی کے مسلک کے مطابق اس کو ورع وتقوی ہے تعبیر کیا ہے، اور شرا لکط میں عمم و غاءۃ کا اضافہ کیا ہے، اور فرمایا: یہ بات ظاہر ہے کہ لفظ کفاءت، شجاعت سے زیادہ عام ہے، اس لیے کہ غاءۃ میں ذی رائے اور بہا در ہونا دونوں معنی ہیں، تا کہ امام قصاص لینے ، حدود قائم کرنے اور ضروری جنگوں کے کرنے اور شکروں کو تیار کرنے میں بزدل نہ ہو، اور شجاعت بعنی بہا دری کی بیشر طرح ہور علاء کی ہے، پھر فرمایا: مزید ایک اور شرط برو صائی ہے کہ اصول وفروع میں اجتہاد کی صلاحیت رکھتا ہو، اور ایک قول کے مطابق بیشر طنہیں ہے اور نہ بہا دری شرط ہے، کیونکہ ان تمام چیز وں کا بیک وقت ایک آ دمی کے اندر پایا جانا شاذ و ناور ہے، شجاعت واجتہاد کے مقتضیات اور فیصلوں سے متعلق امور دوسروں کوسونے جاسکتے ہیں۔

## فاسق امام کے متعلق احناف کی رائے

احناف کے بزویک امامت کی صحت کے لیے عدالت شرطنییں ہے، چنانچہ فاس کو کراہت کے ساتھ امام بنانا جائز ہے ، اگر عاول کو منصب دیا تھا، پھر وہ ظالم و فاسق ہوگیا تو معزول نہیں کیا جائے گا؛لیکن اگر فتنہ کا اندیشہ ہوتو وہ عزل کا مستحق ہے اور اس کے لیے صلاح کی دعا کی جائے گی ،اس کے خلاف بعناوت نہیں کی جائے گی ،اس طرح امام ابو صنیفہ سے مروی ہے ،
سب کے سب اس کی یہی تو جیہ کرتے ہیں کہ صحابہ کرامؓ نے بعض شاہان بنوامیہ کے بیچھے نماز پڑھی ہے اور ان کی ولایت کو قبول کیا ہے ،اور یہ بات کو نظر ہے ؛ کیونکہ یہ بات تو معلوم ہے کہوہ کا اور کی اس لیے ضرورۃ یہ ندکورہ امور ہزور غالب آنے دائے کی طرف سے درست ہول گے ،اور کسی امام کے بیچھے صحت نماز میں اس کی عدالت شرط نہیں ہے ،اور زبردتی غلبہ پالینے کی وجہ سے حال یہ ہوگیا کہوئی موجود نہیں ہے ، یا موجود ہے لیکن غلبہ جوروجہر کی وجہ سے اس کو ذمہ دار بنانے پر قدرت نہیں ہے ۔

اور جبراً غلبہ پالینے والے کی سلطنت وحکومت ضرورۃ ( دفع فتنہ کی وجہ سے ) درست ہے، اور یہی حکم بچے کا ہے۔

اور مناسب یہی ہے کہ منصب تفویض کرنے کے امور اس کے ماتحت کسی والی کے حوالہ کئے جائیں، قانون میں سلطان تو وہی لڑکا ہے، جب کہ حقیقتاً وہ والی ہے کیونکہ جمعہ اور قضاء کی احبازت صحیح اور درست نہیں ہے،اگر سلطان یا والی بالغ ہوجائے تو از سرنو اس کو ذمہ دار بنانے اور منصب دینے کی ضرورت ہوگی۔

علامہ شامیؒ فرماتے ہیں جوشخص بغیر اصحاب حل وعقد کی بیعت کے طاقت کے بل بوتے پر جمراً باد شاہ بن بدیٹھا ہوتو اس کی سلطنت جائز ہے ، اگر مذکور ہ بالا شرطیس اس میں پائی جائیں ، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اصل چیز اس میں تقلید ( ذمہ داریا عہد ہ دار بنانا ) ہے۔

اورعقدا مامت یا تو خلیفہ کے بنانے سے ثابت ہوتا ہے، جبیبا کہ حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ نے کیا، یا پھرعلاء یا اصحاب رائے اور دانشوروں کی جماعت نے اس سے بیعت کرلی ہو۔ اشعری کے نز دیک کسی ایک ممتاز صاحب رائے عالم کا بیعت کرلینا بھی کافی ہے، اس شرط کے ساتھ کہ چند گوا ہوں کی موجودگی میں ہو، تا کہ اگر انکار ہوتو اس کی مدافعت ہو سکے، اور معتز لہنے پانچ شرطیس لگائی ہیں، بعض احناف نے ایک جماعت کے ہونے کی شرط قال کی ہے جس کی کوئی مخصوص تعداد نہیں۔

یاعقدامامت فتنه کوختم کرنے کی ضرورت کے لئے ہوتا ہے،اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ''اِسُہ مَعُوا وِ أَطِیُعُوا وَلَوُ أُمِرَّ عَلَیُکُمُ عَبُدٌ حَبَشِیٌّ أَجُدَ عُ' (ا) (تم سمح وطاعت سے کا م لو،اگر چہتم پرکسی کا لے کلوٹے ، تکٹے غلام کوامیر بنادیا جائے )۔

اس طرح بیچی سلطنت بھی بصورت مجبوری درست ہے؛ کیکن صرف ظاہراً حقیقتاً نہیں، صاحب''اشباہ'' نے کہا ہے کہ اس کی سلطنت ظاہراً درست ہے،'' بزازیہ'' میں ہے کہ جب بادشاہ کا انتقال ہو جائے اور رعایا اس کے نابالغ بیٹے کو بادشاہ بنانے پر متفق ہوجائے تو

<sup>(</sup>۱) بخاری شریف ۹ • ۲۲ راس کےالفاظ' و إن استعمل علیم' ' بیں ، ابن ماجہ: ۲۸۵۳ په

مناسب ہے کہ تفویض مناصب کے امور کسی والی کے سپر دکر دیتے جائیں اور بیوالی اپنے آپ کوخود سلطان کے بیٹے کے تابع سمجھے، اس کے شرف کی وجہ سے، اور قانو نابیٹا اور حقیقاً والی سلطان ہوگا؛ کیونکہ اگر والی حقیقاً سلطان نہ ہوتو اس بچہ کے نابالغ ہونے کی وجہ سے قضاء وجمعہ اس کی اجازت سے درست نہیں، لہٰذا مناسب ہے کہ اس والی کوا یک مدت تک سلطان کہا جائے گا اور وہ مدت نے کا بالغ ہوجانا ہے، تا کہ بلوغ کے بعد بچے کی تولیت کے وقت اپنے آپ کو معز ول کرنے کی ضرورت نہ بڑے، ہموی نے کہا ہے '' تجد یہ تقلید بلوغ کے بعد نہیں ہوگی الا بیہ کہ وول کردے؛ کیونکہ سلطان خود معز ول نہیں ہوتا، البتہ وہ اپنے آپ کو معز ول کردے تو اور ایسا ہوتا نہیں ہوتا نابہ تہ وہ اس کہ اس معز ول کردے تو اور بات ہے اور ایسا ہوتا نہیں ہے'' علامہ شامیؒ نے فر مایا: کہا جا تا ہے کہ اس معز ول کی سلطنت مطلق نہیں ہے؛ بلکہ سلطان کے بیٹے کے صغرتی کے ساتھ مقید ہے، چنا نچہ جیسے والی کی سلطنت مطلق نہیں ہوگا، اس والی کی سلطنت خود بخو دخم ہوجائے گی۔ (۱)

امامت ِصغريٰ

امامت صغری بیعنی نمازی امامت مشہور ہے، اس کی شکل یہ ہے کہ کوئی تخص اپنی نماز کوایک ایسے امام کی نماز کے ساتھ جوڑ د ہے جس میں وہ تمام شرطیں موجود ہوں جو آگ آرہی ہیں، اور پھروہ قیام، رکوع و بجود اور جلوس وغیرہ میں اس کی اقتد او پیروی کرے، اسی ''ربط'' اور جوڑ کا نام امامت ہے، اور یہ بات خوب واضح ہے کہ بیر بطمقتدی کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ لفظ افعال نماز میں مقتدی کا امام کی اتباع کرنے سے کنایۃ ہے، لہذا اگر مقتدی کی نماز باطل ہوجائے تو امام کی نماز باطل ہوجائے دوام می نماز باطل ہوجائے دوام کی نماز باطل ہوجائے کہ وہ اپنی نماز کوام می نماز کے ساتھ جوڑ چکا ہے۔ (۲)

## امامت کے لیے کتنے آ دمی ہوں؟

نماز میں امامت کے ثبوت کے لیے امام کے علاوہ ایک آدمی یا اس سے زائد ہونا ضروری

<sup>(</sup>۱)روالمختارعلی الدرالختاریاب الامامة جلد۲ رصفی۲۳۲\_

<sup>(</sup>٢) كتاب للفقه على الممذابهب الإربعة جلداول صفحه ٣٥٨ ـ

ہے،اس میں کوئی فرق نہیں کہ وہ ایک فرد مذکور عورت ہویا مرد،اس پراتفاق ہے،مرداگروہ کوئی
باشعور بچہ ہوتو احناف وشوافع کے نزدیک اس سے امامت کا ثبوت ہوجائے گا،حنابلہ اور
مالکیہ کا قول اس کے خلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ تنہا کسی نابالغ باشعور بچہ کے ساتھ جماعت
وامامت کا تحقق نہیں ہوگا۔(۱)

جماعت پنجگانه کاحکم اوراس کی دلیل

ترجمہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کوشم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ کے قبضہ کے قبضہ کے قبضہ کے قدرت میں میری جان ہے، میں جا ہتا ہوں کہ لوگوں کو لکڑیاں اکٹھی کرنے کا حکم دوں، پھر جب لکڑیاں اکٹھی ہوجا کمیں تو میں نماز کے لیے مؤذن کواذان کا حکم دوں، پھر ایک آ دمی کو حب لکڑیاں اکٹھی دوں، پھر ایک آ دمی کو حکم دوں کہ لوگوں کی امامت کرے، پھر میں ان لوگوں (جوگھروں میں نماز پڑھ رہے ہوں) کے جاس جاؤں اور ان کے گھروں کو جانا دوں، اور شم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ کے باس جاؤں اور ان ہے گھروں کو بہتہ جال جائے کہ ان کو گوشت کا بڑا فکڑا ملے گا، یا دو

<sup>(</sup>۱) كتاب الفقه جلدا رصفحه ۳۵۸\_

<sup>(</sup>۲) بخاری حدیث نمبر ۲۰۸ به

الريطيل

بہترین تیرملیں گے( جس سے نیراندازی کر کے شکار کیا جائے ) تو وہ عشاء کی نماز میں ضرور حاضر ہوں ۔

ر میں جائے کی سزاتو فرض ہے۔ اس لیے کہ آگ میں جائے کی سزاتو فرض کے ترک کرنے اور حرام مغلظ کے ارتکاب پر ہی ملتی ہے، اور اس سے ریجھی لازم نہیں آتا ہے کہ ان کو بلفعل جائیا جائے، بلکہ اس سے صرف جماعت کا مہتم بالشان ہونا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا اہتمام فرما نامعلوم ہوتا ہے، بیا بیک تو جیہ ہے؛ لیکن بلا شبہ اس حدیث میں سوائے عشاء کی نماز کے دیگر نمازوں کا ذکر نہیں ہے، چنانچہ حنا بلہ اور ان کے تبعین اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے بیاتو جیہ کرتے ہیں کہ اس حدیث کو نہا نماز عشاء کے لیے تو دلیل بنایا جاسکتا ہے، باقی چار نمازوں کے لیے اس سے استدلال نہیں کیا جاسکتا۔

دیگر مذاہب کے نلاء نے اس کے بہت سے جوابات دیئے ہیں،ان میں سے ایک بہمی ہے کہ بید حدیث زمانہ ابتداء اسلام کی ہے، جب کہ مسلمان بہت کم تعداد میں تضاور عشاء کی نماز میں جماعت خاص طور سے لازم تھی، چونکہ بید کا مول سے فراغت کا وقت ہوتا تھا، جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تو بید حدیث ایک دوسری حدیث سے منسوخ ہوگئی ،جس میں فرمایا گیا ہے "صَلاَة الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ بِصَلاَةِ الْفَذَّ بِسَبْع وَّعِشْرِيْنَ دَوَجَةً"۔(۱)

ترجمہ: جماعت کی نماز اسلینماز پڑھنے ہے ستائیس گنازیادہ افضل ہے، اس لیے یہاں افضلیت کا تقاضا ہے کہ اشتراک فی الفضل ہو، اور تنہا نماز پڑھنے کی فضیلت ہے لازم آتا ہے کہ وہ وہ بھی جائز ہے، اور یہ بھی ہے کہ جماعت سے پیچےر ہنے والے کے حق میں تحریق فی النار والی حدیث کا لئے بالا تفاق ٹابت ہو گیا ہے، تواس سے جماعت کی فرضیت پر استدلال کمزور ہے، اور حنا بلہ نے جماعت کی فرضیت پر قرآن کریم کی اس آیت سے بھی استدلال کیا ہے، اور حنا بلہ نے جماعت کی فرضیت پر قرآن کریم کی اس آیت سے بھی استدلال کیا ہے، اور حنا بلہ نے جماعت کی فرضیت پر قرآن کریم کی اس آیت سے بھی استدلال کیا ہے، اور حنا بلہ نے جماعت کی فرضیت پر قرآن کریم کی اس آیت سے بھی استدلال کیا ہے، اور حنا بلہ نے جماعت کی فرضیت کی فرضیت کی اُنے گئے وُلُوا مِن وَّرَاءِ کُمُ وَلُتاتِ طَائِفَةٌ الْحُریٰ لَمْ یُصَلُّوا، اُسْکِ حَمَّهُ مَا فَانَا سَدِ مَا فَانَا کُولُوا مِن وَّرَاءِ کُمُ وَلُتاتِ طَائِفَةٌ الْحُریٰ لَمْ یُصَلُّوا،

<sup>(</sup>۱)مندامه ۳۲۸ سرموط امام ما لک ار۱۲۹

PARAGE (PARAGE)

فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، وَلٰيَأْخُذُوا حِذُرَهُمُ وَأَسُلِحَتَّهُمُ" ـ (١)

(اور جب توان میں موجود ہو، پھران کے لئے نماز قائم کرے ، تو چاہئے ایک جماعت ان کی کھڑی ہو تیرے ساتھ ،اور ساتھ لے لیویں اپنے ہتھیار ، پھر جب بیہ بحدہ کریں تو ہٹ جاویں تیرے پاس سے ،اور آ وے دوسری جماعت ، جس نے نماز نہیں پڑھی ، وہ نماز پڑھیں تیرے ساتھ ،اور ساتھ لے لیویں اپنا بچاؤاور ہتھیار )۔

#### جماعت كيمشروعيت

وجداستدلال بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے حالت جنگ کے سخت و تنگ موقع برنماز باجماعت کا مسلمانوں کومکلّف بنایا ہے،تواگر جماعت فرض نہ ہوتی توان کواس حالت میں اس طریقہ سے نماز پڑھنے کا مکلّف نہ بنایا جاتا ؛ لیکن دیگر مذاہب کے علماء کی رائے اس سلسلہ میں بیہے کہ بے شک بیہ آیت جماعت کی مشروعیت بردلالت کرتی ہے، نہ کہاس کے فرض عین ہونے کو بتاتی ہے،رہان کا بیقول کہ بیخوف وشدت کا وقت ہے،تو بیہ بالکل صحیح ہے؛لیکن صحابہ کوالیبی کیفیت کے ساتھ نماز کی تعلیم وینا، اس میں زیادہ احتیاط وہوش داری ہے، بالمقابل اس کے کہوہ تنہانمازیڑھتے ،اس لیے کہ جو دستہ فوج کے سامنے ہے ،وہ دوسرے گروہ کا محافظ ہے ، اگر دشمنوں کوان برا جا نک حملہ کرنے کاموقع مل جائے تو نگراں فوج نمازیر ھنے والوں کو باخبر کردے تا کہ وہ نماز کی نیت تو ڑ کرائینے دشمن کا مقابلہ کریں ، اور بیرغایت درجہ کی باریکی اور احتیاط ہے، ہاں! بیضرور ہے کہان اولین مسلمانوں کے نز دیک بیآیت جماعت کی اہمیت پر دلالت کرتی ہے؛ جوزندہ جاوید خالق کا ئنات کی عظمت اوراس کی حقانیت اورلاز وال ذات پر پورایقین رکھتے تھے،اورنماز کواینے خالق کے سامنے نہایت ہی عاجزی وانکساری کا ذریعہ سمجھتے تتھے،اور حالات کتنے ہی نازک وخطرناک کیوں نہ ہوں،اس میں تسامل کی گنجائش نہیں سمجھتے تھے،اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز باجماعت بالا تفاق تمام ائمہ کے نز دیکے مطلوب ہے،اختلاف صرف اس بات میں ہے کہ یانچوں نمازوں میں جماعت فرض عین ہے یانہیں؟

چنانچہ جمہورعلاء کے نز دیک جماعت فرض عین نہیں ہے۔

### احناف کے یہاں جماعت سنت مؤکدہ ہے

بعدہ، احناف اس مسئلہ میں کہتے ہیں کہ فرض نمازوں میں جماعت سنت عین مؤکدہ ہے،
اسی کو آپ چاہیں تو واجب بھی کہہ سکتے ہیں ،اس لیے کہ شیخ قول کے مطابق سنت مؤکدہ ہی
کو واجب کہتے ہیں، اور آپ بخو بی جانے ہوں گے کہ احناف کے یہاں واجب کا درجہ فرض
سے کچھ کم ہے اور واجب کا تارک فرض کے تارک سے کم گندگار ہوگا، اور بیہ بات پہلی رائے کے
ساتھ متفق ہے ،لیکن بیاوگ ان مالکیہ سے مسئلہ '' قال اہل البلدة '' ( یعنی شہر میں رہ کر جنگ
کرنے والے ) میں اختلاف کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ جماعت اس کے چھوڑ دینے کی وجہ
سے وہ سنت عین مؤکدہ ہے، اور فرض نمازوں میں عاقل ،آزاد، مردول کے لیے سنت ہے
،جب کہ ان کو آئے آنے والے اعذار میں سے کوئی عذر لاحق نہ ہواوروہ بے لباس نہ ہوں۔ ()

## جماعت کی نماز تنہانماز سے ۲۷رگناافضل ہے

"بدائع" بین ہے کہ ہمارے عام مشائخ اس کے وجوب کے قائل ہیں ، امام کرفیؓ نے ذکر کیا ہے کہ ہمارے عام مشائخ اس کے وجوب کے قائل ہیں ، امام کرفیؓ نے ذکر کیا ہے کہ جماعت سنت ہے ، اور اس روایت سے استدلال کیا ہے جس میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" صَلاَةُ الُّحَدَ مَاعَةِ تَنفُ ضُلُ عَلیٰ صَلاَةِ الْفَرُدِ بِسَبُعِ وَّعِشْرِیُنَ دَرَجَةً" ۔ (٣) وَفِی رُوَایَةٍ: "بِخَمْسِ وَعِشُرِیُنَ دَرَجَةً" ۔ (٣)

نماز باجماعت ننہا نماز پڑھنے ہے۔ آگنازیادہ افضل ہے، اورایک روایت میں ۲۵ رگنا زیادہ کا ذکر بھی ہے، تو یہاں جماعت کوفضلیت حاصل کرنے کے لئے ضروری قرار دینااس کے سنت ہونے کی علامت ہے،اور جمہور کے قول کی بنیاد کتاب وسنت اورامت کا تواتر ہے۔

<sup>(1)</sup> كمّا بالفقه جلداول ص ٦٠٠٠

<sup>(</sup>۲) بخاری جلد ۲ رصفحه ۱۳۱ رکتاب ۱۱ زان به

<sup>(</sup>٣)مسكم في الساجد برقم ٦٣٩)

کتاب الله کی دلیل ارشاد باری "وَارُکَعُوا مَعَ الرَّا کِعِیْنَ" ہے،اس میں اللہ تعالی نے رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کرنے کا تھم فر مایا ہے، اور بیر رکوع میں شرکت کی حالت میں ہوتا ہے، تو اس طرح گویا نماز باجماعت ادا کرنے کا تھم ہے، اور مطلق صیغهٔ امر وجوب کے لیے ہوتا ہے۔

سنت کی دلیل بیره دیث ہے ''لَے قَدُ هَمَهُتُ أَنُ آهُرَزَ جُلاً یُصَلِّی بِالنَّاسِ الِیٰ آخرہ'' (۱) آسِ الله علیه وسلم فرماتے ہیں کہ میراخیال ہے کہ میں ایک شخص کو تھم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے اور پھران لوگوں کے بیاس جا کرجو جماعت میں شریک نہ ہوکر پیچھے رہ گئے ، ان کے گھروں کوجا دوں ، لہٰذااس طرح کی وعید تو واجب ہی کے ترک کرنے پروارد ہوتی ہے۔ گھروں کوجا دوں ، لہٰذااس طرح کی وعید تو واجب ہی کے ترک کرنے پروارد ہوتی ہے۔

## سنت مؤ کدہ اور واجب کا حکم ایک ہی ہے

امت کااس پرمتوار طریقے ہے مل کرنا بھی وجوب کی دلیل ہے، چنا نچدرسول پاک صلی
الله علیہ وسلم کے زمانہ سے آج تک امت نے اس کی پابندی کی ہے اور اس کے تارک پرنگیر کی
ہے، اس طریقہ سے پابندی بھی وجوب کی دلیل ہے اور بید حقیقت میں کوئی اختلا فنہیں ہے،
صرف عبارت کا فرق ہے، اس لیے کہ سنت موکدہ اور واجب برابر ہی ہوتے ہیں، خاص
طور سے جو چیز شعائر اسلام میں سے ہو، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ امام حسن کرخی نے جماعت کو
سنت کہا ہے، اور پھر اس کی تفییر واجب سے کی ہے، انہوں نے فرمایا: "اُلْحَدَمَاعَةُ سُنَّةُ، لَا
سنت مؤکدہ ہے بغیر کسی عذر کے کسی کے لیے جماعت چھوڑ نا جائز نہیں ہے اور جمہور کے
سنت مؤکدہ ہے بغیر کسی عذر کے کسی کے لیے جماعت چھوڑ نا جائز نہیں ہے اور جمہور کے
سنت مؤکدہ ہے بغیر کسی عذر کے کسی کے لیے جماعت چھوڑ نا جائز نہیں ہے اور جمہور کے
سنت مؤکدہ ہے بغیر کسی عذر کے کسی کے لیے جماعت چھوڑ نا جائز نہیں ہے اور جمہور کے
سنت مؤکدہ ہے بغیر کسی عذر کے کسی کے لیے جماعت چھوڑ نا جائز نہیں ہے اور جمہور کے
سنت مؤکدہ ہے بغیر کسی عذر کے کسی کے لیے جماعت چھوڑ نا جائز نہیں ہے اور جمہور کے
سنت مؤکدہ ہے بغیر کسی عذر کے کسی کے لیے جماعت چھوڑ نا جائز نہیں ہے اور جمہور کے
سنت مؤکدہ ہے بغیر کسی عذر کے کسی کے لیے جماعت جھوڑ نا جائز نہیں ہے اور جمہور کے
سنت مؤکدہ ہے بغیر کسی عذر کے کسی کے لیے جماعت جھوڑ نا جائز نہیں ہے اور جمہور کے
سنت مؤکدہ ہے بغیر کسی عذر کے کسی کے لیے جماعت جھوڑ نا جائز نہیں ہے ویں ہوں کے

<sup>(</sup>۱) بخاری شریف جلد۲ رصفحه۱۳۵ رمسلم شریف جلدا رصفحها ۴۵\_

<sup>(</sup>۲) بدائع الصنائع جلداول صفحة ٣٨\_\_

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع جلداول صنحة ٣٨ ر٣ ـ

#### جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اہمیت

حضرت مولانا سیدابوالحسن علی حسنی ندویؓ اپنی کتاب''ارکان اربعہ'' میں تحریر فرماتے ہیں کہ '' فرض نماز ، جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا تھم ہے اور اسلام میں نماز کا مزاج اور اس کی سیجے شکل يهى ہے" وَازْ كَعُواْ مَعَ الرَّا كِعِيْنَ" (ركوع كرو، ركوع كرنے والول كے ساتھ)"۔(١) یمی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام اس پر اس طرح سختی سے مدادمت کرتے رہے کہ گویاُ وہ بھی نماز کا جز ہےاورنماز کے اندر داخل ہے، آ پے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض و فات میں بھی اس کوٹر ک نہ فر مایا ، سیجے بخاری میں حضرت عا کشہ رضی اللّٰدعنہا ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم جب بیاری ہے بوجھل ہوئے تو (نماز کے وقت ) فرمایا کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی ؟ ہم نے کہانہیں! لوگ آپ کا انتظار کررہے ہیں، آپ نے فرمایا: برتن میں میرے لیے یانی رکھدو، ہم نے رکھ دیا، تو آپ نے وضوفر مایا، پھر آ پے صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے اٹھنا جا ہا تو ہے ہوش ہو گئے ، پھرا فاقہ ہوا تو آ پ نے سوال فر مایا کہ کیالوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے عرض کیانہیں! وہ تو آپ کاانتظار کررہے ہیں، آپ نے فر مایا: میرے لیے برتن میں یانی رکھ دو، آیے نے وضوفر مایا اور اٹھنا جاہا کہ پھر بیہوش ہو گئے، پھر جب افاقہ ہواتو آپ نے پھروہی سوال فرمایا کہ کیالوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے پھروہی جواب دیا کئیس!وہ تو آپ کے انتظار میں ہیں ،لوگوں کا بیحال تھا کہوہمسجد میں بیٹھے عشاء کی نماز کے لئے آپ کا نتظار کررہے تھے،اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکررضی الله عنه کونمازیر هانے کے لیے کہلا بھیجا"۔(۲)

## جماعت میںصرف دوشم کےلوگ سستی کرتے ہیں

صحابہ کرام اس جماعت کی پابندی کا جس قدرا ہتمام کرتے تھے،اس کا نداز ہ مندرجہ ذیل

<sup>(</sup>۱) مور وُلِقِر وآيت ۴۲۳ \_

<sup>(</sup>٢) بخارى شريف حديث نمبر ٦٣٩ ر٦٣٧ رؤسلم شريف حديث نمبر ٢٢٩ \_

ارشاد سے ہوگا کہ حضرت عبداللہ بن مسعودٌ قرماتے ہیں''آ دمی کواس حالت میں لایا جاتا کہ دو
آ دمیوں کے درمیان لڑ کھڑا تا ہوا چاتا ، یہاں تک کہ صف میں لاکھڑا کر دیا جاتا'(۱) انہی سے
دوسری روایت ہے''ہم نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ جماعت سے صرف دوستم کے آ دمی
ہیچھے رہتے تھے،وہ منافق جس کا نفاق سب کومعلوم ہو،یا مریض'۔(۱)

رسول الله صلی الله علیہ وسلم جماعت چھوڑنے والوں پر سخت نکیر فرماتے تھے، کتب صحاح میں حضرت ابو ہر بر ہ ہے۔ روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے پچھلوگوں کو بعض نمازوں میں نہ دیکھا تو فرمایا: میں سوچتا ہوں کہ ایک آ دمی کو تھم دوں کہ وہ نماز پڑھائے، پھر ان لوگوں کے پاس جاؤں جو جماعت سے بیچھے رہ جاتے ہیں، پھرتھم دوں کہ ککڑیوں کے وہیر سے ان کے گھروں کو آگادی جائے۔ (۳)

## جماعت كى بعض حكمتيں اور آ داب ومصالح

نمازباجماعت کے اندراللہ تعالی نے مسلمانوں کے لئے چندباریک مسین اور بعض عظیم مسلمتیں رکھی ہیں، ان میں کچھ اجتماعی اوراخلاقی ہیں، مثلاً وحدت واجتماع اور تعاون و تعارف وغیرہ، جن پر علماء اسلام اور اہل قلم نے بہت کچھ لکھا ہے، اور خوب فیض پہنچایا ہے، ان میں وہ حکمتیں بھی ہیں جو بہت نازک ہیں، جن تک بہت سے معاصر اہل قلم واہل فکر کی رسائی نہیں ہوسکی۔ (۴)

ان فوائداور حکمتوں میں ہے ایک حکمت رہے کہ جب مسلمان اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو کے ہوئے جمع ہوتے ہوگے ،سرتسلیم خم کئے ہوئے جمع ہوتے ہوں کا دامن تھا ہے ہوئے جمع ہوتے ہیں ،تو ان کے اس اجتماع کی وجہ ہے برکتوں کا نزول ہوتا ہے ،رحمتیں اتر تی ہیں اور ایک

<sup>(</sup>۱)مسلم شریف حدیث ۱۰۴۱ رنسانی حدیث نمبر ۸۴۰\_

<sup>(</sup>۲)مسلم شریف حدیث نمبر ۱۰۴۵\_

<sup>(</sup>٣)مسلم شريف باب نضل الصلاة بجماعة وبيان التشديد في انتخلف عنهار

<sup>(</sup>۴) حجة القدالبالغصفحه الرام.

**6.** 

عجیب ساں پیدا ہوجا تا ہے ، استیقاء کی اجتماعی دعاء ، اس کی جماعت اور حج کے اجتماعات کا رازیہی ہے۔ (۵)

## جماعت درحقیقت پوری زندگی کی تربیت ہے

ایک حکمت رہے کہ عبادات پر ہمت وحوصلہ اور ان نمازوں پر مداومت اور اس کے احسان وانقان اور کثر ث وزیادتی میں تنافس کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اگر ان عبادات میں انفرادیت یا ناوا قفیت کی وجہ ہے کوئی خلل واقع ہوجاتا ہے تو جماعت سے اس کی اصلاح ہوجاتی ہے، نماز کے احکام وآ داب، اس کے اذکار اور قرائت کا سیکھنا اور سمجھنا اور علماء وفقہاء اور اللہ کے مخلص بندوں کی نقل و پیروی کے بہتر مواقع حاصل ہوتے ہیں۔

اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ بعض او قات بعض مخلص کے اخلاص ، انا بت اور توجہ الی اللہ اور خشوع کا اثر پوری جماعت پر بڑتا ہے ، اور کسی ایک مر دخدا کا صدق واخلاص بہت سے افسر وہ وشکتہ دلوں کے لئے حیات نو کا پیغام اور کمزور ہمتوں کے لئے مہمیز بن جاتا ہے اور بھی سب کی عبادت کی قبولیت کا سبب بن جاتا ہے ، اس سے صرف نظر جماعت میں جوضعف یا خلل یا کوتا ہی ہے ، کیونکہ یہ معقول ومنقول کے خلاف نہیں ، اس لیے کہ اہل اخلاص اور اہل دل وہ لوگ ہیں جن کا ہم نشیں بھی محروم نہیں ہوتا۔

رسول الدُّسلَى الدُّعليه وسلم كوصفول كى درستى كابرُ اا ہتما م تھا،اور آپ سلى الله عليه وسلم اس میں خلل اور ناہموارى اور کوتا ہى کرنے والوں پر سخت نکیر فرماتے ہتے،اس كى وجہ به ہے كہ جماعت كے فوائد كاحصول اور ان كى تحميل بغیر اس پر پابندى اور سیسه پلائى ہوئى دیوار كی طرح مسلمانوں كے كھڑے ہوئے ممكن نہیں،اس كے لئے نماز اور جماعت در حقیقت پورى زندگى كى تربیت ہے،اگر کسى نے نماز صحیح طریقہ سے نہ پڑھى تو وہ دنیا و آخرت كا كوئى كام بھى اچھى طرح نہیں کرسکتا۔

<sup>(</sup>۱) حجة التدالبالغة شخمه ۱۸۱۲ رحضرت شاه ولى التدمحدث دبلوگ\_

## نماز میں صفوں کو درست رکھنے کا حکم

حضرت انسَّ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "سَـوُوُا صُلهُ فَوُفَكُمُ فَإِنَّ تَسُوِيَةَ الصَّفُوُ فِ مِنُ إِفَامَةِ الصَّلاَةِ" (۱) تم اپنی صفیں سیدهی رکھو، اس کے کہ صفول کوسیدها اور ٹھیک رکھنا نماز قائم کرنے میں سے ہے۔

حضرت نعمان بن بشیر رضی الله عنه سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم جماری صفول کواس طرح درست اور برابر کرنے کا اجتمام فرماتے گویا کہ آپ ان سے تیرکا نشانه لے رہے جوں، اور بیمل اس وقت تک کرتے رہتے یہاں تک آپ نے محسوس فرمالیا کہ جم آپ کی بات سمجھ چکے ہیں، پھر ایک دن جمارے پاس نکل کر آئے اور مصلی پر کھڑے ہوگئے اور تکبیر تحر بیمہ کرنیت باند صف ہی والے تھے کہ ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا سینہ صف ہوگئے اور تکبیر تحر بیمہ کہ کہ کرنیت باند صف ہی والے تھے کہ ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا سینہ صف سے تھوڑ ا آگے نکلا ہوا ہے، تو فرمایا: 'اے الله کے بندو! تم اپنی صفیں ضرور سید ھی رکھو، ورنہ الله تم میں پھوٹ ڈال دے گا'۔ (۱)

## جماعت کی پابندی کودین کی سلامتی وحفاظت اوردینی ماحول کے بقاءواستحکام میں بڑادخل ہے

جعہ اور جماعت اور شہروں وعلاقوں میں مسلمانوں کا ان کی پابندی کرنے کا ،اس دین کی سلامتی وحفاظت اور اسلامی شریعت اور دینی ماحول کے بقا واستحکام میں بڑا دخل ہے، جس صورت پررسول الله صلی الله علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام اس کوچھوڑ گئے تھے، اس کی وجہ سے مید بن تحریفات کا شکار ہونے اور بازیج کے اطفال بننے سے محفوظ رہا ، اگر خدانخو استہ مسلمان یہ ووچیزیں جمعہ اور جماعت ترک کردیتے اور اپنے ایرائے کے گھروں میں الگ تھلگ ہوکر تنہا اپنی

<sup>(</sup>۱) بخاری شریف حدیث تمبر ۲۸۱ روسلم شریف حدیث تمبر ۲۵۲ \_

<sup>(</sup>٢)مسلم شريف حديث نمبر ٧٦٠ - اركان اربعة صفحه ٥٦ -

عبادات اورنمازیں اداکرلیا کرتے ، تواس وقت ان نمازوں کی شکل وصورت تک پہچائی نہ جاتی ،

بلکہ بہت سنح ہوجاتی ، اور وہ اپنی اصلیت اور پہلی ساخت کھوچکی ہوتیں ، اور ان میں بڑا اختلاف
پیدا ہوجا تا ، اس کے نتیجہ میں مسلمان نماز میں مختلف ومتنوع ہوجاتے اور مختلف گئڑوں اور فرقوں
میں بٹ جاتے ، جس طرح وہ اپنی تمدنی زندگی کے بہت سے مظاہر اور معاشرتی وساجی آ داب
میں سے ، اسی طرح ان کی عباوتوں اور نمازوں کے بھی مختلف مظاہر اور مختلف انفر ادی اور مقامی
نمونے اور طرز ہوتے جسیا کہ یہودیت ونصرانیت کے ہیں اور جسیا کہ ہندوستان کے مشرکانہ
نماہب اور اس کے نہ ہی گروہوں میں رائج ومشہور ہے ، اس لحاظ سے یہ جماعت عبادات میں
مسلمانوں کی وحدت و بکسانیت اور دین کو تحریف سے استحکام عطا کرنے میں بہت اہم اور موثر وحرک ذریعہ ہے۔ (۱)

## جماعت کی نماز تنہانماز ہے گئی گناافضل ہے

ان مذکورہ بالاحکمتوں اور مصلحتوں اور ان میں موجودا ہتمام وتوجہ اور ان چیزوں کی بناپر جن کو اللہ تعالیٰ کے سوااور کوئی نہیں جانتا اور ہم اپنے علم سے ان کا احاطہ بیں کر سکتے ، جماعت کی نماز ، انفرادی نماز سے کئی گناؤضل ہے (جبیبا کہ گزرچکاہے)

چنانچ حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ''جماعت کے ساتھ آ دی کی نمازگھریابازار میں نماز پڑھنے سے پچیس گناافضل ہے،اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ وضوکرتا ہے اور اچھی طرح وضوکرتا ہے بھر مسجد کی طرف چلتا ہے اور صرف نماز ہی کے لئے نکاتا ہے، تو اس کے ہر قدم پر ایک درجہ بلند کیاجاتا ہے اور ایک گناہ معاف کیاجاتا ہے، جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو جب تک وہ اپنے مصلی سے نہیں ہتا، اس وقت تک فرشتے اس کے لئے یہ دعا کرتے ہیں ''انے ہم صل علیہ، ان آجہ اور حمہ '' (اے اللہ!اس پر اپناسلام ورحمت بھیجئے،اے لئہ!اس پر رحم فرما ہے ) اور جب تک تم میں سے کوئی آ دمی نماز کے انظار میں ہوتا ہے، نماز بی

<sup>(1)</sup> عجة القدالبالغه

میں سمجھا جاتا ہے(ا)حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ'' جماعت کے ساتھ نماز انفرادی نماز سے ستائیس درجہافضل ہے''۔(۲)

نماز جمعه وجنازه اورنوافل مين جماعت كاحكم

پنجوقة فرض نمازوں میں امامت کا تھم آپ جان چکے ہیں ،اس کے علاوہ باقی دیگر نمازوں مثلاً نماز جنازہ، جمعہ ،عیدین ،کسوف، استسقاء اور بقیہ نوافل میں جماعت کا تھم جاننا رہ گیا ہے، جمعہ اور عیدین کی صحت کے لیے جماعت شرط ہے، اور تر اور کے اور جنازہ میں جماعت سنت کفایہ ہے ، اور نفل نمازوں میں مطلقاً مکروہ ہے اور غیر رمضان میں وتر میں مکروہ ہے ، اور اس میں جماعت اس وقت مکروہ ہے جب مقتدی تین سے زیادہ ہوجا کیں ،اور رمضان کے وتر کی جماعت میں دو سے قول ہیں: ایک یہ ہے کہ جماعت مستحب ہے، اور دوسرایہ کہ غیر مستحب ہے، اور دوسرایہ کہ غیر مستحب ہے، اور دوسرایہ کہ غیر مستحب ہے؛ لیکن جائز ہے اور یہی زیادہ رائے ہے۔ (۳)

#### امامت اوراقتذاء كےشرائط

نماز میں امام کی اقتداء کی دس شرطیں ہیں اور وہ یہ ہیں:

(۱)مقتذی کااقتداء کی نیت کرنا۔

(۲)مقتدی وامام دونوں کی جگہ کا ایک ہونا۔

(m) دونوں کی نماز کا ایک ہونا۔

(۴)امام کی نماز کا درست ہونا۔

(۵) کسی عورت کابرابر میں ندہونا۔

(۱)مقتدی کا امام کے پیچھے رہنا، آ گےنہ بڑھنا۔

<sup>(1)</sup>رواه الستة الإالنساكي به

<sup>(</sup>۲) بخاری وتر مذی ، نسائی ، ما لک (ارکان ار بعد صفحه ۲۲)

<sup>(</sup>m) كتاب الفقه على المذ ابب الاربعه جلداول صفحه ا٢ س

10 P

(۷) مقتدی کوامام کے ایک حال سے دوسرے حال میں منتقل ہونے کاعلم ہونا۔

(۸)مقتدی کوامام کے سفروحضر کی حالت کاعلم ہونا۔

(۹) تمام ارکان میں امام کے ساتھ شریک رہنا۔

(۱۰)شروط دار کان نماز میں مقتذی کا امام کے مثل پااس ہے کم میں ہونا۔(۲)

## امامت کی حیوشرطیں ہیں

علامہ شامیؓ فرماتے ہیں کہ دراصل بہ شرا نطاتوا قتداء کے ہیں،امامت کے شرا نط صاحب ''نورالا بیناح''نے الگ سے لکھے ہیں کہ تھے مردوں کے لیےامامت کی جیوشرطیں ہیں:

(۱) مسلمان ہونا (۲) بالغ ہونا (۳) عاقل ہونا

(۴) مردہونا (۵) قاری ہونا

(۲) نگسیر چھوٹے، ہکلے پن، آواز کے ساتھ ہوا خارج ہونے اور فوفو کی آواز آنے، یا تو تلے پن وغیرہ جیسی بیاریوں سے سیح وسلامت ہونااور کسی ایک بھی شرط کا فقدان نہ ہونا، جیسے طہارت اور سترعورت۔

صحیح سالم مرد کہدکر سیحے عورتوں ہے، بچوں سے اور غیر سیحے مردوں سے احتر از کیا ہے؛ کیونکہ عورتوں کی امامت میں بلوغ کی اور غیر سیحے مردوں کے لیے عورتوں کی امامت میں بلوغ کی اور غیر سیحے مردوں کے لیے امامت میں صحت کی شرط نہیں ہے، البنة امام کا حال مقتدی کے حال سے بچھا حجھا اور طاقتوریا اس کے مساوی ضرور ہونا جا ہے۔

# دس کا تعلق مقتذی ہے ہے اور چھے کا تعلق امام سے ہے

ندکورہ بالاتفصیل سے آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ امامت ہی درحقیقت اقتداء کی غایت ومقصد ہے،اگرافتداء سمجھ نہ ہوتو امامت ثابت نہیں ہوگی،اس لیے مذکورہ دس شرطیں بھی امامت ہی کی ہیں، کیونکہ امامت ان پرموقوف ہے،ایسے ہی امامت کی مذکورہ چھ شرطیں اقتداء کے لیے

(۲) درمختار جلداول صفحه ۳۷\_

بھی ضروری ہیں ،اس لیے کہان چھ کے بغیرا قتداء بھی تھیجے نہ ہوگی ، چنا نچہ بیہ پوری سولہ شرطیں امامت واقتداء دونوں کی ہیں ؛لیکن چونکہ دس کا تعلق مقتدی ہے ہے اور چھ کا تعلق امام سے ہے،اس لیے جن چھ کا تعلق امام سے ہے ان کوالگ بیان کر دیا اور جن دس کا تعلق اقتداء سے ہےان کوالگ تحریر کر دیا۔

## امامت کی صحت کی جھشرطیں

صحت امامت کی چوشرطیں ہیں ،ان میں سے مسلمان ہونا ،بالغ ہونا ، فدکر ہونا ، عقل ہونا ،قر اُت پر قادر ہونا اوراعذار سے سلامتی ہے ، ان شرائط کی تھوڑی سی تفصیل تحریر کی جاتی ہے۔

## بهیکی شرط امام کامسلمان ہونا

غیر مسلم کی امامت بالا تفاق جائز نہیں، چنانچا گرکسی نے ایسے محض کے پیچھے نماز اداکی، جو اینے آپ کو مسلمان بتلا تا ہے، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ کا فر ہے، تو وہ نماز جواس کے پیچھے پڑھی باطل ہے، اور اس محض پر اس نماز کا لوٹا نا واجب ہے، بعض لوگوں کا گمان ہے کہ بیہ صورت نا در الوقوع ہے، مگر واقعہ اس کے خلاف ہے، بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ غیر مسلم مسلمان کے بھیس میں مادی اغراض کے تحت ورع وتقوی ظاہر کرتا ہے، تاکہ البادہ اوڑھ کر مسلمان کے بھیس میں مادی اغراض کے تحت ورع وتقوی ظاہر کرتا ہے، تاکہ البیادہ اوڑھ کر مسلمان ہوسکے، جب کہ اصلاً وہ کا فرہی ہوتا ہے۔

## دوسرى شرط بالغ ہونا

لہذاکسی بالغ کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایسے نابالغ بچے کے پیچے فرض نماز پڑھے جوعقل مند اور ہوشیار تو ہو مگر بالغ نہ ہو، ائمہ ثلاثہ کا اس پر اتفاق ہے، البتہ شوافع کا اس میں اختلاف ہے ، احناف کا کہنا ہے کہ تیجے قول کے مطابق بالغ کا بچہ کی اقتداء کرنا مطلق سیجے نہیں ہے، جا مناز فرض ہویانفل ، ہاں! باشعور نابالغ بچہ کے لیے بالا تفاق یہ جائز ہے کہ وہ اپنے ہی

جیسے نابالغ بچہ کی امامت کرے۔

#### تيسرى شرط كامل طور برمرد ہونا

## چوتھی شرط عاقل ہونا

عاقل ہونا: پاگل کی امامت درست نہیں، جب کہ پاگل بن مستقل طور سے ہو،اگر ایسا ہو کہ سبھی تو پاگل ہونا: پاگل کی امامت درست ہے، سبھی تو پاگل ہوجا تا ہواہ تو حالت ِ افاقہ میں اس کی امامت درست ہے، اور حالت ِ جنون میں بالا تفاق ناجائز ہے۔

## ياننچويں شرط قاری ہونا

فقہاء نے امامت کے لیے امام کے قاری ہونے کی شرط لگائی ہے، جب کہ مقتدی ہیں قاری ہو، اگر مقتدی قاری، غیر قاری امام کی اقتداء کر ہے قامامت درست نہ ہوگی، اور بیشرط اسی قدر ہے کہ جتنی مقدار پڑھنے سے نماز درست ہوجائے (ایک بڑی آیت یا تین چھوٹی آیتیں) اتنی مقدار قر اُت اچھی طرح کر سکے، اگر کسی گاؤں یا دیہات کا امام ہو، اور بقدر جواز صلا ققر اُت اچھی طرح کر لیتا ہوتو سکھنے والے کی اس کے پیچھے نماز جائز ہے، اگر بالکل اُمی ملاق قر اُت اچھی طرح کر لیتا ہوتو سکھنے والے کی اس کے پیچھے نماز جائز ہے، اگر بالکل اُمی اُن پڑھی اُن پڑھی اُن پڑھی اُن کے اُن ہے، خواہ وہاں کوئی اُن پڑھی اُن ہے، خواہ وہاں کوئی الن پڑھی اُن ہے۔ اُن پڑھی کی امامت کر سکے یا نہ ہو، اُنکہ ثلاثہ کا اس پڑا تفاق ہے اور مالکیہ کا اس میں اختلاف ہے۔

## چھٹیشرط کسی عذر کا نہ ہونا

مثلاً: ببیثاب کےقطروں کامسلسل ٹیکنا مستقل دست وغیر ہ کا ہونا ،ریج خارج ہوجا نا ،نکسیر

کا پھوٹ جانا وغیرہ اعذار سے امامت کی صحت کے لئے امام کا محفوظ ہونا بھی شرط ہے، اگر کسی میں ان بیار یوں میں سے کوئی بیار ی پائی جائے تو اس کی امامت کسی تندرست آ دمی کے لیے جائز نہیں ، البتۃ اس جیسے مریض کے لئے درست ہے، اگر دونوں کی بیار ی ایک ہو، لیکن اگر دونوں کی بیار ی مختلف ہو مثلاً: امام کو پیشاب شینے اور مقتدی کو مستقل تکسیر پھوٹنے کی بیار ی ہو، تو ان دونوں کے لیے ایک دوسر کے کی امامت درست نہیں ، اتنی مقدار احناف اور حنا بلہ کے مابین متفق علیہ ہے، اور شوافع اور مالکیہ کا اس میں اختلاف ہے۔

## ظاہری و باطنی نجاست سے امام کا یاک ہونا

امام کے لیے ایک متفق علیہ شرط ہیہ ہے کہ وہ ظاہراً وباطناً پاک ہو (بینی نہ تو محدث ہواور نہ اس کے بدن پر نجاست لگی ہوئی ہو) اگر کسی شخص نے ایسے آ دمی کے پیچھے نماز پڑھی جومحدث ہو، یااس کے بدن پر نجاست لگی ہوئی ہو، تواس کی نماز باطل ہوجائے گی، جس طرح خودا مام کی نماز باطل ہوجائے گی، جس طرح خودا مام کی نماز باطل ہوگی ، البتہ شرط ہیہ ہے کہ امام کواس نجاست کا علم ہو، اور پھر جان ہو جھ کرنماز پڑھائے ،اگراییا نہیں ہے تو پھر نماز باطل نہ ہوگی ،اس کی مزید تفصیل آگے آر ہی ہے۔

## کن اعذار ہے جماعت ساقط ہوجاتی ہے؟

مندرجہ ذیل اعذار میں ہے کسی ایک عذر کے پیش آجانے سے جماعت ساقط ہوجاتی

- (۱) شخت بارش کا ہونا۔
- (۲) سخت جاڑے کا پڑنا۔
- (۳) باعث اذیت کیچر<sup>م</sup> کا ہونا۔
  - (۳) بیاری کا ہونا۔
  - (۵) کسی ظالم کاخوف ہونا۔

( DA

(۱) کسی کے قرض کی وجہ سے قیدو بند کا ڈراورا ندیشہ ہونا، بشرطیکہ مقروض تنگدست ہو۔ (۷) اندھا ہونا، جب کہ اندھے کو کوئی رہنما نہ ملے، اورخود سے راستہ نہ چل سکے (۱)اس کے علاوہ دوسرے اعذار بھی ہیں۔

(1) كتاب الفقة على المذابب الاربعة ، جلداول صفحه ٩ ٢٥ ـ

#### دوسراباب

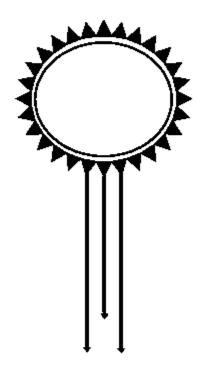

امامت کاحق کس کوہے؟ اس کی ترتبب کیا ہے؟ اوراس براجرت لینے کا حکم کیا ہے؟

#### دوسرا باب

# امامت کاحق کس کو ہے؟ اس کی تر تیب کیا ہے؟ اوراس پراجرت کاحکم کیا ہے؟

## امامت کاحق کس کوحاصل ہے؟

لوگوں میں امامت کا سب سے زیادہ حقدار وہ شخص ہے، جواعلم بالسنۃ لیعنی مسائل شریعت سے زیادہ واقفیت رکھتا ہو ، امام ابو یوسف ؒ سے اولیت اور ترجیح اقر اُ (زیادہ پڑھا ہوا) کی روایت ہے ، اس لئے کہ قراءت نماز میں ناگزیر اور اس کا ایک لازمی جزء ہے ، اور علم کی ضرورت اس وقت پڑے گی جب کوئی مسئلہ اور واقعہ پیش آ جائے ، لیکن ہماری دلیل ہے ہے کہ قراءت کی ضرورت میں بڑتی ہے ، جب کہ عمم نماز کے جملہ ارکان کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے۔

# جو شخص قراءت کے ن سے واقف ہو

اگر مسائل نماز سے واقفیت کے سلسلہ میں جملہ حاضرین کیساں ہوں ، تواس شخص کوتر جیج حاصل ہوگی ، جوفن قراء ت سے زیادہ واقف ہو، بینی جہاں وقف کرنے کی جگہ ہے ، وہاں وقف کرتا ہو، اور جہاں وصل کی جگہ ہو، وہاں وصل کے ساتھ پڑھتا ہو، اس طرح بیجی معلوم ہو کہ کس جگہ کہ کومخفف اور کس جگہ مشدد پڑھا جاتا ہے ، اور اسی طرح دوسرے مسائل قراء ت سے بھی واقف ہو، اس کی دلیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ''امامت کا زیادہ مستحق وہ ہے جوقر آن مجید کواچھی طرح پڑھتا ہو' چنانچہا گروہ سب کے سب قرآن مجید کواچھی طرح پڑھنے میں بھی برابر ہوں تو ترجیح اس شخص کو حاصل ہوگی جوافقہ بینی مسائل شریعت سے زیادہ واقف ہو، پھرا گراس سلسلہ میں بھی جملہ حاضرین تقریباً کیساں حیثیت کے حامل ہوں ، تو اس شخص کوفوقیت حاصل ہوگی جس نے ان میں سب سے پہلے ہجرت کی ہے، اور اگراس میں بھی سب کے سب برابر ہوں تو اس شخص کوتر جیح حاصل ہوگی ، جوزیادہ عمر رسیدہ ہو۔

## اس کے بعد جو تھخص خوبصورت اور عالم ہو

ایک روایت میں ہے کہ اگر سب کے سب اس میں بھی برابر ہوں تو اس شخص کوئن تقدم حاصل رہے گا جوخوبصورتی اور حسن و جمال کے اعتبار سے سب میں فائق ہو، ہدایہ کے مصنف رقمطراز ہیں کہ:''حدیث شریف میں'' اُقر ،'' (جوقر آن زیادہ اچھا پڑھتا ہو) کو اعلم'' (جومسائل شریعت سے اچھی طرح واقف ہو) پرترجے دینے کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ما جمعین قرآن شریف کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پڑھتے اور سیکھتے تو اس کے جملہ مسائل اور جزئیات کے ساتھ پڑھتے اور سیکھتے تھے؛ لہٰذاان کا اقر اُ اعلم بھی ہوتا تھا؛ لیکن جملہ مسائل اور جزئیات کے ساتھ پڑھتے اور سیکھتے تھے؛ لہٰذاان کا اقر اُ اعلم بھی ہوتا تھا؛ لیکن جملہ مسائل اور جزئیات کے ساتھ پڑھتے اور سیکھتے تھے؛ لہٰذاان کا اقر اُ اعلم بھی ہوتا تھا؛ لیکن جملہ مائل اور جزئیات کے ساتھ پڑھتے اور سیکھتے تھے؛ لہٰذاان کا اقر اُ اعلم بھی ہوتا تھا؛ لیکن جملہ مائل اور جزئیات کے ساتھ پڑھتے اور سیکھتے تھے؛ لہٰذا ان کا اقر اُ اعلم بھی ہوتا تھا؛ لیکن دی ہے۔

اگریداشکال ہوکہ جبآب سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں '' اُقر ''ہی '' اعلم' ہواکر تاتھا،
تواعلم کوالگ سے بیان کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ توایک ہی بات کو دومر تبہ کہنا ہوا کیونکہ
قرائت میں برابری علم میں برابری کا باعث ہے، پھر الی صورت میں حدیث کا کوئی مفہوم
نہیں رہ جا تا اور ایسا کرنا ٹھیک نہیں؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ '' اُقرائے مراداً علم با حکام کتاب
اللہ'' ( کتاب اللہ کے احکام ومسائل سے زیادہ واقف ) لے لیاجائے، اور ''اعسل با نہائی اللہ کے احکام ومسائل سے زیادہ واقف ) لے لیاجائے، ور ''اعسل میں ایک انہا ہوا کے علاوہ ہوگا اور مذکورہ اشکال رفع ہوجائے گا۔
صورت میں اعلم ثانی ، اعلم اول کے علاوہ ہوگا اور مذکورہ اشکال رفع ہوجائے گا۔

# قارى اورعالم مين تطبيق

یادوسر کفظوں میں اس کا جواب اس طرح دیا جاسکتا ہے کہ '' اگر ء' کا '' اعلم'' بھی ہونا ہے کہ فاعدہ کلینہیں تھا، بلکہ عمومی صورتحال ایسی ہی تھی کہ جوا قر ، ہوا کرتا تھاوہ اُعلم بھی ہوتا تھا، پیکوئی قاعدہ کلینہیں تھا، بلکہ عمومی صورتحال ایسی ہی تھی کہ جوا قر ، ہوا کرتا تھاوہ اُعلم بھی ہوتا تھا، چنا نچہ حضرت اُبی بن کعب اور حضرت عبداللہ بن مسعودرضی ہے کہ حضرت اُبی بن کعب فن قر ا ، ت ہے بخو بی واقف تھے، اور حضرت عبداللہ بن مسعودرضی اللہ عندان کی بہ نسبت قر آن کے مسائل واحکام سے زیادہ واقف تھے، اس طرح دونوں میں قر اُت میں برابری کے باوجود احکام کی معرفت میں تفاوت تھا، تو صاحب شریعت نے اس ممکن کا تھم بیان کردیا ، اگر چہ اس کا وقوع ا تفاقی ہے ، یا نہ کوراشکال کا تیسرا جواب یہ بھی دیا جاسکتا ہے کہ اُقر ء اوراعلم کی جوتفریق کی گئے ہے وہ ہمارے زمانہ کے کھاظ سے ہے ، چنا نچوئن قراء ت سے واقفیت میں تمام لوگوں کا کیسال درجہ کا ہونا ، اس سے یہ بات لازم نہیں آئی کہ وہ قراء ت سے واقفیت میں تمام لوگوں کا کیسال درجہ کا ہونا ، اس سے یہ بات لازم نہیں آئی کہ وہ سباحکام ومسائل کی جانکاری میں بھی برابر ہوں ۔

#### پھرتقوی کالحاظ کیاجائے گا

اگر مذکورہ بالااوصاف میں تمام حاضرین میساں درجہ کے ہوں، توالیی صورت میں ترجیح تقوی کی بنیاد پر دی جائے گی ،اس لیے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کا ارشادگرا می ہے''جس نے کسی متقی اور دبندار عالم کے بیچھے نمازادا کی تو گویااس نے نبی کے بیچھے نمازادا کی''۔

#### پھر عمر درازی کالحاظ کیا جائے گا

اگرتقوی کے لحاظ سے بھی تمام لوگ کیسال درجہ کے ہوں توالیں صورت میں وجہ ترجیح عمر درازی ہوگی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوملیکہ کے دونوں لڑکوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا'' تم دونوں میں وہ امامت کر ہے جوعمر کے لحاظ سے بڑا ہو''اس کی ایک عقلی وجہ یہ ہے کہ عمر رسیدہ شخص کو امام بنانے اور آگے بڑھانے میں لوگ زیادہ جماعت

میں شریک ہوں گے۔(۱)

#### امامت کے سلسلہ میں صاحب درمختار کا قول

در مختار کے مصنف رقمطراز ہیں: امامت کا زیادہ مستحق وہ شخص ہے جو فقط نماز کے احکام و مسائل سے زیادہ واقف ہو، اس کو اس بات کاعلم ہو کہ مفسد نمازیعنی نماز کو فاسد کرنے والی کیا چیزیں ہیں، اور نماز کی صحت کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ بس اتناعلم ہونا، امام بننے کیلئے کا فی ہے، بشر طیکہ وہ ظاہری فواحش سے بچتا ہو، نیز فرض، واجب، سنت (باختلاف روایات) کی بھذر ضرورت قرآن مجید بھی یاد ہو۔

دوسر ہے نمبر پرتر جیج اس شخص کو حاصل ہو گی جوقر آن کریم کی اچھی تلاوت کرتا ہواور فن قر اُت سے اچھی طرح واقف ہو۔

تیسر نبر پروجہ ترجے ورع ہے، ورع کا مطلب میہ ہے کہ ان چیز وں سے احتیاط رکھتا ہوجو مشکوک ومشتبہ ہوں ، اور تقوی محر مات سے پر جیز کانا م ہے، علامہ شامی فر ماتے ہیں ' شبہ وہ ہے جس کا حلال اور حرام ہونا مشتبہ ہو، اور ورع سے تقوی لازم آتا ہے، لیکن اس کے برعکس نہیں ، اور زمد کہتے ہیں مشتبہ میں پڑنے کے اندیشہ سے کسی حلال کوترک کردینا، میہ ورع سے نہیں ، اور زمد کہتے ہیں مشتبہ میں ورع کانہیں بلکہ وطن سے بھرت کرنے کا تذکرہ ہے، ویا دورع وتقوی کے ذریعہ گناہوں کا ترک کرنا مراد لیا گیا، اس لے کہ اب دار الحرب میں اسلام لانے والے محف کے ذریعہ گناہوں کا ترک کرنا مراد لیا گیا، اس

## جو خص عمر رسیده هو

پھراس کے بعد س رسیدہ بینی پہلے اسلام لانے والے کوتر جیجے دی جائے گی، چنانچہ پہلے ایمان لانے والے کوتر جیجے دی جائے گی، چنانچہ پہلے ایمان لانے والے عمر دراز شخص پر فوقیت دی جائے گی، علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ ورع میں فائق کومقدم رکھا جائے گا، اوراسی پرتمام خصلتوں کو قیاس (۱) فتح القدیرے اول سفی ۲۰۵۔

رطإلب

کیاجائے گا، چنانچہ کہاجائے گا کہان میں سےاسے تقدم کاحق حاصل ہو گا جس نے اسلام کے متعلق زیادہ علم وغیرہ حاصل کیا ہو،اس صورت میں قرعہ اندازی کی نوبت کم آئے گی، صاحب'' البحر'' نے اس ہے اشنباط کیا ہے کہ حالت اسلام میں جس کی عمر دراز ہوگی وہ زیادہ طاعت والا ہوگا، میں کہتا ہوں کہ بینہیں بلکہاس سے بظاہراس کیعنی سن رسیدہ مراد ہے،جبیبا کہ بیمراداورمفہوم بعض روایات حدیث میں ہے "ف کہر ہم سنا"اور یہی مفہوم اکثر کتابوں ہے سمجھ میں آتا ہے،لہذا کلام اصلی مسلمان میں ہوگا، ہاں! بخاری کے علاوہ ائمہ حدیث نے ''فأقدمهم اسلاماً'' كي روايت كي ہے،اس بناير بيدوسراسببتر جيح ہوگا،اس مخص ميں جس ير اسلام پیش کیا گیا ہو،للہٰ ذاو ہنو جوان جواسلام میں بردان چڑ ھاہو،اس بوڑ ھے برمقدم ہوگا جو ابھی اسلام لایا ہے؛لیکن اگر دونوںنسلی مسلمان ہوں یا ایک ساتھ اسلام لائے ہوں، تو عمر رسیدہ کو امامت کے لیے آ گے بڑھایا جائے گا، کیونکہ عام طور پرعمر رسیدہ مخض زیادہ خشوع وخضوع والا اور قابل احتر ام ہوتا ہےاورلوگ اس کواپناامام بنانا زیادہ پبند کرتے ہیں اور اس ہے جماعت میں لوگوں کی شرکت زیادہ ہوگی ،مؤلف نے اس پر اورع کومقدم کرنے کی جو روش اختیار کی ہے، وہی متون اور بہت می کتابوں میں مذکور ہے۔

### جواخلاق اورخوبصورتى ميں احھاہو

پھراس کے بعد جولوگوں سے زیادہ انجھے اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہو، اسے اولیت حاصل ہوگی ، پھراس کے بعد جوصورۃٔ زیادہ حسین ہو یعنی زیادہ تہجد گذار ہو۔

#### جوحسب ونسب اورآ وازمين احيماهو

پهرحسب دنسب کااعتبار ہوگا، پھراچھی آ واز کااعتبار ہوگا۔

## جس شخص کی بیوی خوبصورت ہو

پھرجس کی بیوی خوبصورت ہو گی ،اسے فو قیت حاصل ہو گی ،اس لیے کہو ہ اس سے زیاد ہ

محبت کرے گااور غیرعورت سے تعلقات نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ پاکدامن ہوگا، اس کا مطلب بینہیں کہ ہرکوئی اپنی بیوی کی خصوصیات اورصفات دوسروں سے بیان کرے تاکہ معلوم ہو کہ کون زیادہ خوبصورت بیوی والا ہے، بلکہ اس کے دوستوں، رشتہ داروں اور پڑوسیوں سے معلوم کیاجائےگا۔

# جؤخص مالىداراورعېد يےوالا ہو

پھر جوسب سے زیادہ مالدار ہو، کیونکہ کثرت مال سے اوپر مذکور دیگراوصاف کے ساتھ اس کو قناعت وعفت حاصل ہوتی ہے، لوگ اسے زیادہ پسند کرتے ہیں، پھرا چھے عہدے کا اعتبار ہوگا، پھرصاف تھر ہے کیڑوں میں ملبوس شخص کا اعتبار ہوگا۔

#### جس کاسر برداہو

پھرجس کاسر بڑا ہو، دیگراعضاء چھوٹے اور مناسب ہوں، کیونکہ یہ بڑی عقل کی دلیل ہے، ورنہ اگرسر بے تکابڑ ااور دیگراعضاء چھوٹے ہوں تو بیہ بے عقلی اور عدم اعتدال کی وجہ سے اس کے مزاج کی ترکیب و بناوٹ میں نقص وعیب کی دلیل ہوگی۔

# پھر مقیم مخص کوحق ہے

پھرمقیم کومسافر پراولیت حاصل ہے،اور بیکھی کہا گیا ہے کہ دونوں برابر ہیں،اور ظاہر ہے اگر جماعت مسافروں کی ہے توغور کیا جائے گا،اور بیہ بات اس وقت ہے جب کہ وقت باقی ہو، ورنہ مسافر کے لیے جارر کعت والی فرض نمازوں میں مقیم کی اقتداء سے نہیں ہے،جبیہا کہ آ گے تفصیل سے بیان آ رہا ہے۔

## حدث کی وجہ سے تیمم کر نیوالا

پھراس کے بعداصلی آ زادشخص کوغلام برتر جیج دی جائے گی ، پھرجس نے حدث (جن

امور کی وجہ سے وضوٹو ہے جائے ) کی وجہ سے تیم کیا ہو،اس کوایٹے بخص پراولیت حاصل ہوگی جس نے جنابت کی وجہ سے تیم کیا ہو،اور شاید اس کی وجہ بیر ہے کہ حدث، جنابت سے بلکا ہے؛لیکن''مدیۃ المفتی'' میں اس کے برعکس مسللہ ہے کہ جنابت کی وجہ سے تیم کرنے والا شخص حدث کی وجہ سے تیم کرنے والا شخص حدث کی وجہ سے تیم کرنے والے ہے زیادہ امامت کا حقد ارہے،اور شاید اس کی وجہ بیر ہو کہ اس کی طہارت زیادہ قو می ہے کیونکہ وہ فسل کے در جے میں ہے،اے کوئی نواقض وضو زائل نہیں کرسکتا۔

#### آ خرمیں قرعہ اندازی کی جائے

نزاع اوراختلاف کے وقت کسی کوامامت کے لیے آگے ہیں بڑھایا جائے گا، گرجسے ترجیح حاصل ہو،اور ترجیح حاصل ہونے کا مطلب میہ ہے کہ تعلیم ،افتاءاور قاضی کے سامنے دعوی پیش کرنے میں سبقت کی ہواورا گراس میں بھی سب کے سب برابر ہوں تو قرعداندازی کی جائے گی اور ظاہر ہے کہ بیسب اولیت وافضلیت کی بنایر ہے۔(۱)

ای طرح علم حاصل کرنے والوں میں جو پہلے آیا ہے اس کواوایت حاصل ہوگی، اورا گر اختلاف ہوجائے اور وہاں کوئی دلیل ہوتو ٹھیک ہے، ور خدر عداندازی کی جائے گی جیسے کہ وہ ایک ساتھ آ جا کیں، اورا گرشنخ کو معلوم نہ ہوتو جسے جاہے آگے بڑھا دے، کیونکہ شنخ کواس کا اختیار ہے کہ ان کو مرے سے ہی نہ پڑھاتے ،لیکن اکثر علماء پہلے آنے والے کی اولیت کے قائل ہیں، اور این کثیر سب سے پہلے اس کو مسنون کہنے والے خص ہیں، ایک روایت میں ہے کہ ایک انصاری صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پچھ پوچھنے کے لیے آئے، اسی وقت ایک ثقفی صحابی بھی آئے تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میر نے تعفی بھائی سوال کرنے کے لیے، انصاری ضرورت پوری کردول۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) فآوی شامی جلداول صفحه ۲۵–۳۵

<sup>(</sup>٣)رواه طبراني في الكبير جلد٢ ارجديث نمبر ٣٣٥/ وعبدالرزاق في المصنف حديث ٣٠٠\_

اس سے معلوم ہوا کہ بہی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس میں معلوم اور غیر معلوم میں کوئی فرق نہیں، ہاں! معلوم اور غیر معلوم والے میں فرق اس صورت میں ممکن ہے جب دونوں ایک ساتھ آئے ہوں، یعنی اگر اس کو معلوم ہوتو قرعہ اندازی کرے ورنہ جسے جاہے آگے بڑھادے، اگر سب کے سب برابر ہوں تو قرعہ اندازی کی جائے گی، یا پھر قوم کوافت یار ہوگا، جسے جاہیں امام بنائیں، اگر اختلاف ہوجائے تو امام شعین کرنے میں اکثر بت کا اعتبار ہوگا، جسے جاہیں امام کے تعین تک ظاہر ہوگا، درنہ ہرآ دمی اپنے بسند یدہ اور اختیار کردہ ہوگا، یہ اختیار کردہ میں کر اور خیا ہے تا کہ اور اختیار کردہ ہوگا، یہ انگر ہوگا، یہ انہ کے بینے بہند یدہ اور اختیار کردہ ہوگا، یہ کے بیجھے نماز پڑھے؛ کیکن اس میں تکرار جماعت ہے، اگر لوگوں نے غیر اولی کوامام بنایا تو ہوا کیا کہ کیا گھرائیں ہیں۔

اگردوآ دمی علم اور صلاح وتقوی میں برابر ہوں ؛ کیکن ان میں ایک قرآن زیادہ اچھاپڑھنے والا ہے اور لوگوں نے اس کے علاوہ دوسرے کوآگے بڑھادیا، تو انہوں نے غلط کیا اور سنت کو چھوڑا؛ لیکن گناہ گارنہیں ہونگے ، کیونکہ انہوں نے ایک صالح شخص کوا مامت کے لیے آگے بڑھایا اور یہی تھم امارت اور حکومت میں ہوگا؛ لیکن خلافت چونکہ امامت کبری ہے ، اس لیے اس میں افضل کور کرنا جائز نہیں ہوگا کیونکہ اس برامت محمد میرکا اجماع ہے۔

## صاحب البیت کوآ گے بڑھنا جا ہے

اور بیمعلوم ہونا چاہئے کہ صاحب خانہ اور اس کی طرح مسجد کا بانتخواہ امام مطلقاً دوسروں سے امامت کا زیادہ حقد ارہے ،اگر چہ حاضرین میں ان سے زیادہ احکام شریعت سے واقف اور احچھا قاری موجود ہو، اگر کسی کے گھر میں مہمانوں کی جماعت ہوتو مناسب یہی ہے کہ امامت کے لیے صاحب خانہ آگے ہڑھے ،لیکن اگر اس نے مہمانوں میں سے کسی مہمان کواس کے علم اور در ازی عمر کی وجہ سے امام بنایا تو بیافضل ہے ، اور اگر مہمانوں میں سے کوئی ایک خود آگے ہڑھا تازے ، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ صاحب خانہ مہمان کواس کی عزت واکر ام کی وجہ سے اجازت و بھی جائز ہے ، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ صاحب خانہ مہمان کواس کی عزت واکر ام کی وجہ سے اجازت و بھی وائز ہے ، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ صاحب خانہ مہمان کواس کی عزت واکر ام کی وجہ سے اجازت و بھی دیا تھ

(TA)

#### سلطان اور قاضی کوولایت عامه حاصل ہے

گر ہاں! وہاں پرسلطان یا قاضی موجود ہوں تو انہی کو آگے بڑھایا جائے گا ، کیونکہ ان کو ولایت عامہ حاصل ہے؛ لیکن' حدادی' نے بیصراحت کی ہے کہ حاکم کو مسجد میں متعین امام پراولیت حاصل ہے ، بیاس سلطان کے ساتھ خاص نہیں ہے جس کو عام ولایت حاصل ہے اور نداس قاضی کے ساتھ خاص ہے جس کو احکام شرعیہ کی خاص ولایت حاصل ہے بلکہ والی بھی ان دونوں ہی کی طرح ہے ، اور با تخواہ امام اس مسئلہ میں صاحب خانہ کی طرح ہے ، اگر سب جمع ہوں ، تو اولیت سلطان کو حاصل ہے پھر امیر کو ، پھر قاضی کو ، پھر صاحب خانہ کو ، اگر چہوہ کرا ہی پر ہواور اسی طرح امام سجد پر قاضی کو اولیت حاصل ہے۔

## کرایپدارزیادہ مستحق ہے

ای طرح جے عاریت پرگھر دیا گیا ہو (متعیر ) یا جس نے کرایہ پرگھر لیا ہو (متاجر) ان دونوں کوصاحب خانہ پر اولیت حاصل ہے، اس لیے کہ کسی کوعاریت پر کچھ دینا گویا کہ اسے منافع کا مالک بنانا ہے اور عاریت پر دینے والے شخص کواگر چہ داپس لینے کاحق حاصل ہے، برخلاف موجر کے؛ لیکن جب تک وہ واپس نہیں لیتا، جسے اس نے عاریت پر دیا ہے تو اسے امامت کاحق حاصل ہوگا، اور کلام اسی میں ہے، اور مسئلہ اپنے موضوع سے نکل گیا، اس لیے کہ جب وہ وہ اپس ای میں ہے، اور مسئلہ اپنے موضوع سے نکل گیا، اس لیے کہ جب وہ وہ اپس لے لئے عاریت باتی نہیں رہی۔ (۱)

#### خلاصة بحث

 پھر جو زیادہ اخلاق مند ہو، پھر جو زیادہ عمر دراز ہو (جب کہ دونوں اصلی یعیٰ سلی مسلمان ہوں)
پھر جو زیادہ اخلاق مند ہو، پھر جو زیادہ خوبصورت ہو، پھر جو زیادہ شریف النسب ہو، پھر جو ساف سھر کے پڑے زیب تن کئے ہو، اگر سب کے سب اس میں برابر ہوں تو ان کے درمیان قرعہ اندازی کی جائے گی، اگر لوگوں میں اختلاف ہو جائے، ورنہ جسے چاہیں امام بنائیں، پھراگر ایسا اختلاف ہو جائے کہ لوگ قرعه اندازی پر بھی راضی نہ ہوں تو پھر امام کے اختیار کر کے آگ بنائیں، پھراگر ایسا اختلاف ہو جائے کہ لوگ قرعه اندازی پر بھی راضی نہ ہوں تو پھر امام کے اختیار کر کے آگ بڑھا دیا، تو انہوں نے براتو کیا؛ لیکن وہ گناہ گارنہیں ہوں گے، یہ مسئلہ اس وقت ہے جب کہ لوگوں کے درمیان سلطان نہ ہواور نہ ہی صاحب خانہ ہو، جس کے گھر میں لوگ جمع ہیں اور نہ ہی کوئی مقر رامام ہو، ور نہ سلطان کو فوقیت حاصل ہے پھر صاحب خانہ کو مطلقاً، اور اسی طرح مصحبہ میں معین معین امام ہے، اور جب گھر میں مکان ما لک اور کرایہ دار دونوں موجود ہوں تو کرایہ مصحبہ میں نا مام ہے، اور جب گھر میں مکان ما لک اور کرایہ دار دونوں موجود ہوں تو کرایہ دارامامت کا زیادہ خق دار ہوگا۔ (۱)

## امامت براجرت لينے كاتھم

<sup>(</sup>۱) كمّاب المفقه حلد ارصفحه **۳۷**ـ

<sup>(</sup>۲)منداحمه جلد۳ رحدیث نمبر ۴۲۸ به

اور نیک عمل کرتا ہے، تواپنے لیے کرتا ہے، اللہ تعالی نے فرمایا" مَن عَدِ مَ صَالِحًا فَلِنَفُسِهِ" (۱) (جو صحص نیک عمل کرتا ہے تو وہ اپنے لیے کرتا ہے ) لہٰذا جواپنے لیے ممل کرے، وہ دوسروں سے اس پراجر کامستحق نہیں ہوسکتا۔ (۲)

## مالكيه اورمتاخرين احناف كيزد يك اجرت لينے كاحكم

اور مالکیہ کہتے ہیں کہ صرف اذان پر یا نماز کے ساتھ اذان پر نمازیوں سے اجرت لینا جائز ہے،خواہ نمازنفل ہو یا فرض؛لیکن صرف نماز پراجرت لینا مکروہ ہے۔(۳)

اور متاخرین احناف کے نزدیک مفتی بہ قول یہ ہے کہ تعلیم قرآن ، فقہ ، امامت اور اذان پر اجرت لیٹا جائز ہے ، اور جس نے اجرت پر عالم ، امام ، مؤذن کو متعین کیا ہے ، اس سے جبراً متعین اجرت یا گرت ہے ، اور جس نے اجرت مثل لیٹا جائز ہے اور جواز کی دلیل ضرورت ہے ، اور بیشرورت آج کل دینی امور میں غفلت ولا پرواہی ظاہر ، ہونے کی وجہ سے ہے ، کیونکہ اس طرح قرآن کے ضائع ہونے کا ڈراور اندیشہ ہے۔ (۴)

## بیت المال احسان ونو ازش کے بیل سے ہے

اور بیتمام تفصیلات اجرت کے سلسلے میں ہیں، ورنہ بیت المال سے ان امور پر شخواہ لینااس کے نفع کے متعدی اورعام ہونے کی وجہ سے بلاکسی اختلاف کے جائز ہے، اس لیے کہ بیت المال احسان ونوازش کے قبیل سے ہے، برعکس اجرت کے کہ اس کا تعلق معاوضہ سے ہے، المال احسان ونوازش کے قبیل سے ہے، برعکس اجرت کے کہ اس کا تعلق معاوضہ سے ہے، اور اس لئے کہ بیت المال مسلمانوں کے مصالح کے پیش نظر قائم کیا جاتا ہے، تو اس کا اس شخص پر خرج کرنا جس کا نفع مسلمانوں کو پہنچتا ہے اور وہ اس کا ضرورت مند بھی ہے، انہیں مصالح میں

<sup>(</sup>۱) سورهٔ محل آیت نمبر ۹۷ ـ

<sup>(</sup>٢)الموسوعة الفقهبية صفحة ٢١٥ رجلد ٢ \_

<sup>(</sup>m) جواہرالاکلیل جلدنمبرارصفحہ m\_

<sup>(</sup>۴)ائن عابدين ۵/۳۴\_

سے ہے، اور اس لینے والے کے لئے اس کالینا درست ہے، اس لئے کہ وہ اس کا اہل ہے، اور وہ اس کا اہل ہے، اور وہ اس کا اہل ہے، اور وہ اس محض پر وقف کی طرح ہے، جوان مصالح کے انجام دینے پر مامور ہو۔(۱)

اور در مختار میں ہے کہ اجرت پر امامت کرنے والے کے پیچھے نماز مکروہ ہے، بایں طور کہ
ایک سال یا ایک مہینہ کی اجرت پر امامت کرے ،اس لیے بیصدقہ اور اس کی مدد ہے، جو
صدقہ اور اجرت کے مشابہ ہے، اس قبیل سے نہیں ہے جو واقف اپنے گئے شرط لگالیتا ہے۔
مناخرین احناف کا مفتی بہ مذہب ضرورت کی وجہ سے اذان ، امامت اور تعلیم قرآن پر
اجرت کے جواز کا ہے؛ برخلاف صرف تلاوت قرآن اور بقیہ طاعات پر اجرت لینے کے کہ
جن کی ضرورت نہیں ہے، اس لئے وہ سرے سے جائز نہیں ہوگا۔ (۲)

<sup>(</sup>١) الموسوعة المفتهيه جلد ٢ رصفحه ٢١٥ روزارة الإو قاف كويت

<sup>(</sup>۲)روالحتارجلدا رصفحه ۳۷۸ـ

#### ZP~

#### تيسرا باب

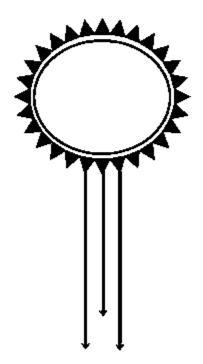

امام کیساہو؟ اوراس کے بیندیدہ اوصاف کیا ہیں؟

#### (ZP

#### تيسراباب

# امام کیساہواورا سکے بیندیدہ اوصاف کیا ہیں؟

## امام كيليّے بينديده اوصاف كيا ہيں؟

کسی بھی شخص کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ امات کرے جب کہ وہ ہا امت کے لیے موز وں شخص موجود ہوتہ بھی آ گے نہ بڑھے،

اگر اوگ ایسا کریں گے ، تو برابر غیر مستحسن اور گھٹیا کام بیں ملوث ہوں گے ، حضر ت عمر رضی اللہ عند فرماتے ہیں '' اگر میں آ گے بڑھایا جاؤں تو میری گردن کاٹ دی جائے اور یہ مجھے کسی گناہ سے قریب نہ کرے ، یہ اس سے بہتر ہے کہ میں ایسی قوم کی امامت کروں جس میں حضرت سے قریب نہ کرے ، یہ اس سے بہتر ہے کہ میں ایسی قوم کی امامت کروں جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود ہوں ''اور قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنے والا ہو، دین کے اندر اچھا خاصا درک رکھنے والا ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے واقعیت رکھتا ہو؛ کیونکہ حدیث میں آیا ہے'' اپنے دینی المورا سے فقہا ء، انکہ اور قراء کے حوالہ کردؤ'۔

## امام اللّٰدتعالی کے درمیان تمہار ہے نمائندے ہیں

نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے "یُسوَدِّنْ اَسُکُمْ حِیَادُ کُمْ وَاَیَوُمْکُمْ فَرَّا وَ کُمْ (ا)

(تم میں بہتر شخص او ان دے اور تمہارے قراء امامت کریں ) اس لیے کہ امام خدا کے دربار
میں تمہارے نمائندے ہوتے ہیں ،حضرت محمصلی الله علیہ وسلم نے اماموں کواس سے خاص کیا
ہے ، اس لیے کہ وہ دیندار اور فضل والے ہوتے ہیں اور ان کومعرفت اللی حاصل ہوتی ہے
اور الله سے ڈرتے بھی ہیں ، چونکہ یہ لوگ اپنی نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں اور منقندی کی نماز

<sup>(</sup>۱) ترمذی:حدیث نمبر۴۹۹ به

بھی انہیں پر مخصر ہوتی ہے، اور ان چیز وں میں بھی احتیاط کرتے ہیں جن میں خود ان کے گناہ اور ان کے مقتد یوں کے گناہ کا بوجھ ہے، اگر وہ نماز میں کوتا ہی اور خرابی کریں، اور 'قراء' سے مراد نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حافظ قرآن ہی نہیں لیا ہے، بلکہ اس پر عمل کرنے والا بھی مراد ہے، اس لئے یہاں حفظ قرآن کے ساتھ عامل بالقرآن مراد ہے، البندا حدیث میں آیا ہے کہ ''إِنَّ أَحَقُّ النَّاسِ بِهِنْدَا الْقُرْآنِ مَنْ کَانَ یَعُمَلُ بِهِ وَانْ کَانَ لَا یَقُورُانُونُ (اس قرآن فرآن میں کرتے ہیں آگر چہوہ اس کونہیں پڑھتے ہیں اس مجید کے زیادہ سخق وہ لوگ ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں آگر چہوہ اس کونہیں پڑھتے ہیں ) اس لئے کہ بسااوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ قرآن محید کوابیا آدمی یادکر لیتا ہے، جو اس پر عمل نہیں کرتا ہے، اور نہ نہی حدود قرآن کی پاسداری کرتا ہے، اور نہ نہی عندا مور سے رکتا ہے، توا بیے محض کو میں مراد نہیں لئے اور نہ نہی اس کی کوئی عندا مور سے رکتا ہے، توا بیے محض کومیں مراد نہیں لئے رہا ہوں ، اور نہ بی اس کی کوئی عزت ہے۔

جومعرفت الہی ہے آشنا ہواسی کوامام بنائیں

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا''جوقر آن کے محارم کو حلال سمجھ لے وہ قرآن مجید پر ایمان رکھنے والانہیں'() چنا نچہ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسے آ دمی کواپی نمازوں کا امام بنا کیں جومعرفت البی سے آشنا ہو، اور سب سے زیادہ خداسے ڈرنے والا ہو، اگر لوگوں نے اس کی خلاف ورزی کی اور دوسر کے وامام بنادیا تو وہ برابر ذلت ولیستی میں گرتے اور اپنے دین میں نقص پیدا کرتے چلے جا کیں گے، اور اللہ تعالی کی رحمت اور جنت سے دور ہوتے جا کیں گے، اور اللہ تعالی کی رحمت اور جنت سے دور ہوتے جا کیں گے، اور اللہ تعالی کی رحمت اور جنت سے دور ہوتے باکیں گے، اور اللہ تعالی کی رحمت اور جنت سے دور ہوتے ما کیں گئروں کی موامل کی بیروں کی ، اور اپنی صلی اینے نبی معاطم میں اینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اور اس کے ذریعہ رضائے البی کو حاصل کیا۔

## امام لا یعنی با توں سے پر ہیز کرنے والا ہو

امام کے لیے ریجھی ضروری ہے کہ وہ لوگوں کی عیب جوئی اوران کی غیبتوں ہے اپنی زبان

<sup>(</sup>۱) تر مذی حدیث نمبر ۳۸ ۳۸ په

کی حفاظت کرے، مگر میہ کہ کوئی فائدہ کی بات ہو، اور میہ کہ امام اچھائی کا تھم دے اور خود بھی اس کو کرے اور برائی سے رو کے اور خود بھی رے ، بھلائی اور بھلائی کرنے والوں کو پہند کرے ، اور برائی اور برائی کرنے والوں کو ناپند کرے ، نماز کے اوقات سے واقف ہو اور اس کی پابندی بھی کرتا ہو، اپنے بیٹ اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہو، حرام چیزوں سے اپنے کو بچانے اور ہاتھ سمیٹ لینے والا ہو، اپنے کام سے مطلب رکھنے والا ہو، اور چیزوں کے مقابلہ بیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بہت کوشش کرنے والا ہو، باوقار ، تخمل اور مصائب پر بین اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بہت کوشش کرنے والا ہو، ہوقض اس کے بارے میں گفتگو کرے انتہا صبر کرنے والا ہو، جوقض اس کے بارے میں گفتگو کرے اسے انگیز کر لیتا ہو، اگر کوئی جہالت سے پیش آئے تو اس پر صبر کرنے والا ہو، جو اس کے ساتھ جرائی کرے اس کے ماتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے۔

امام ہر برائی ہے چیثم بوشی کر نیوالا ہو

محر مات ہے کلی طور پرصرف نظر کرنے والا ہو، اگر کوئی ایسی چیز دیکھے جو چھپانے کے قابل ہوتواسے وہیں ہوتواس پر پردہ پوتی کرے ، اوراگرایسی چیز کو دیکھے جو کسی کے لیے رسواکن ہوتواسے وہیں دبادے اور دفن کردے ، جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کرے اور سلامتی کی دعا کرتارہے ، وہ لوگوں کو اپنی پر بیٹانی کے باوجو دراحت پہنچائے اور اپنے آپ کولوگوں کی غلامی ہے آزاد کرانے کا بہت حریص ہو، اور اپنی جان کے چھٹکارے میں بیحد کوشاں ہو اور اسے اس کا احساس ہو کہ وہ ایک بڑی آزمائش میں مبتلا ہے جو ہڑی خطرناک اور عظیم الشان ہے اور وہ برالمامت کی قدر ومنزلت ، اس کی نزاکت ، اہمیت اور جبر کو شخصتا ہو، کم گوہو، گران چیزوں میں گفتگو کرتا ہو جو اس کے مطلب کی ہوں ، لوگوں کے رہی میں ورد فرق ہو۔

## امام سے مقتد بوں کے متعلق سوال ہوگا

جب وہ نمازیرؓ ھانے کے لیےمحراب میں کھڑا ہو،تواس دھیان کے ساتھ کھڑا ہو کہوہ

29

ا نیمیا ، اورسید المرسلین صلی الله علیه وسلم کے خلفا ، راشدین کی جگه پر کھڑا ہے ، اور رب العالمین سے مناجات وراز داری کررہا ہے ، اورا پنے چیچے مقندیوں کی نماز کی تکمیل کے متعلق تحری اورا جتہاد ہے کام لے ، مقندی اس کے حوالہ ہیں ، للبذا مقندیوں میں سب ہے کمزور کی رعابیت کرتے ہوئے ملکی پھلکی نماز پڑھائے ، اپنے آپ کوان سے بھی کمزور اور ان کی امامت کو باعث آزمائش سمجھے اور یہ خیال رکھے کہ اللہ تعالی خود اس کی اور اس کے مقندیوں کی نماز کی ادائیگی کے مقندیوں کی نماز کی ادائیگی کے متعلق سوال کرے گا۔

### امام میں اور کیا کیاصفات ہوں؟

آ گے بڑھنے کی وجہ ہے اپنے گنا ہوں پررونے والا ہو، پیچیلی خطا وَل اور بے کار کا مول اور کوتاہیوں پر نادم اور پشیمان ہو،مقتریوں ہےائے آپ کو بڑانہ سمجھےاور نہ کمتر ہےائے کواحیھا تصور کرے، جباس کے متعلق ایسی بات کہی جائے جواس کے اندر ہویا جس سے وہ بری ہو، تواینے نفس کے لیےوہ غیرت میں مبتلانہ ہو،لوگوں کی تعریف کا خواماں نہ ہو،اوران کی مذمت کی پرواہ نہ کرتا ہو،تو جماعت دونوں حالتوں میں اس کے نز دیک برابر ہے ، اس پرجھوٹ کا تجربہ نہ ہوا ہو، حلال روزی کھا تا ہو، صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہو، اور لیاس میں تواضع ہو، اورنشست میں انکساری وخا کساری ہو،ا سلام میں اس پرحدنہ نگی ہو،اورلوگوں میں بدنا م نہ ہو، اور بادشاہ کےنز دیک اپنے بھائی برطعن وطنز کرنے والا نہ ہو،لوگوں کےراز وں کوافشاء کرنے والا نہ ہو،اور نہلوگوں کی برائی کے لیے کوشاں ہو،اور نہایئے حقوق کے حصول میں زیادہ سخت ہو،اس کے پاس جوعاریت ، تجارت یا امانت کی چیزیں ہوں ان میں خیانت کرنے والا نہو، اوراس حال میں و ہ امامت کے لیے نہ بڑھے جب کہ حرام مال اس کی شکم میں ہو،اور اس وفت بھی نہ بڑھھے جب کہوہ امامت کا خواہش مند ہو، اوراس وقت بھی نہ بڑھھے جب وہ جان رہا ہو کہاس میں حسد ، بغض وعداوت ، خیانت ،غصہ ، کیبنہ کیٹ ، تکبر و گھمنیڈ ،فخر وغرور ہے ،اور نہاییا آ دمی امامت کے لیے آ گے بڑھے جوخون بہا کا طالب ہو،اپنے نفس کے لیے انتقام لینے والا

ہو، اور غصہ کوشفی دینے والا ، اور کسی مسلمان شخص کی آبرو کے بیچھے پڑنے والا یا ،امت محمد بیہ

کے کسی فر دکودھو کہ دینے والا ہو۔(۱)

تحسی فتنه کی بات نه کرے اور نه اس میں دوڑ دھوپ کرے، اور نه فتنہ کے شعلہ کو ہوا دے بلکہ اہل حق کی اہل باطل کے خلاف اپنی زبان ، اپنے ہاتھ اور اپنے ول سے مدوکرے، حق بات کے اگر چہ تلخ ہی کیوں نہ ہو،اللہ کے سلسلہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ کرےاور نہ لوگوں ہے اپنی تعریف پسند کرے اور نہان کی مذمت کی فکر کرے ، اور دعا میں کوئی چیزا ہے لیے خاص نہ کرے بلکہ اپنی دعا کوا سے لئے اوران کے لئے عام کرے،جس وفت نماز کے بعد دعا کرنی ہے ، اگرایئے لئے مخصوص دعا کی تو بیاوگوں کے حق میں خیانت ہوگی اورایک کو دوسرے برتر جیج نہ دے، ہاں اگر کوئی صاحب علم ہوتو اس کی بات الگ ہے، نبی ا کرم صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے ارشا دفر مایا''میرے سے و ہلوگ قریب ہوں جوصا حب بصیرت ہوں اور عقل والے ہوں''(۲)اوراسی طرح امام کے بیچھے کھڑے ہونے والے ہوں ،ابیانہ ہوکہ کسی مالدار کوقریب کرےاور نا دار کو دور کر دے۔

امام کوا گرمقندی ناپسند کریں تو امامت سے رک جائے

امام کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کی امامت کرے جن میں پچھ لوگ اس کی امامت کوناپیند کرتے ہوں ،اگراس کی امامت کو پینداور ناپیند کرنے والے دونوں ہوں تو بیہ دیکھا جائے گا کہ اگر نابیند کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، تو مامت سے رک جائے اور محراب سے کنارہ کش ہو جائے ، بیاس صورت میں ہے جب کہ اس کی ناپسندید گی علم و جا نکاری اور حق کی بنا ہر ہو، اور یہ ناپسندیدگی جہالت اور باطل ،خباشت نفس یا کسی **ن**رہبی عصبیت اورخواہش کی بنیاد پر ہوتو ان کی ناپسندید گی کا اعتبارنہیں ہوگا، بلکہو ہ امامت کر ہےگا، گر ماں! اس کی وجہ سےلوگوں میں فتنہ کا ڈ رہو، تو امامت سے الگ ہوجائے ، یہاں تک کہ

<sup>(</sup>۱) عنية الطالبين، شيخ عبدالقادر جيلاني صفحه ۲۸\_

لوگوں کے درمیان مصالحت ہوجائے اور وہ راضی ہوجا ئیں۔

# امام کو جاہئے کہ صرف نیک لوگوں سے تعلق رکھے

امام کے لیے مناسب ہے کہ آپس میں جھڑنے، بہت زیادہ شم کھانے اور کثرت سے لئن کو سے لئن کرنے والا نہ ہو، ہرائیوں اور تہتوں سے پاک ہو، اور الیی جگہوں پر نہ جائے ،صرف نیک لوگوں ہی سے اختلاط اور میل جول رکھے، اور اس کے لیے بید مناسب نہیں ہے کہ فتنہ اور فتنہ پرور اور گناہ اور گئاروں اور ریاست وحکومت اور حکمر انوں سے محبت وتعلق رکھے، بلکہ امام کے لیے مناسب اور احجمایہ ہے کہ وہ لوگوں کی او نیوں کو ہرداشت کرنے والا، ان سے محبت کرنے والا، ان کی نفع رسانی کا خواستگار اور ان کی خیر خوابی کے لیے کوشاں ہو۔

## امام امامت کے لیے لڑائی جھکڑانہ کرے

امام کے لیے مناسب ہے کہ وہ امامت کے لیے بحث ومباحثہ اورلڑائی جھگڑا نہ کرے ،سلف صالحین ہے منقول ہے کہ وہ امامت سے گریز کرتے تھے اور دوسروں کوامامت کے لیے آگے بڑھایا کرتے تھے اور دوسروں کوامامت کے لیے آگے بڑھایا کرتے تھے جو بزرگی وشرافت اور دینداری میں ان جیسے نہ ہوتے تھے اور ایسااپنے کو کوتا ہیوں میں بڑنے کے اندیشہ سے کرتے تھے۔(۱)

## امام کے لیے مستحب چیزوں کا بیان

مندرجہ ذیل سطروں میں یہ بیان کیاجائے گا کہ امام کوفرض نمازوں سے فارغ ہونے کے بعد کیا کرنا چاہئے؟ للبندا نماز دوحال سے خالی نہیں یا تو فرض نماز کے بعد سنن ونوافل ہوں گے یا نہیں ،اگر نہیں ہیں جیسے فجر وعصر کی نمازیں ، تو امام کواختیار ہے جا ہے تو کھڑا ہو جائے اور چاہئے تو اپنی جگہ بیٹھ کر دعامیں مشغول ہوجائے ، اس لیے کہ ان دونوں نمازوں کے بعد سنن ونوافل نہیں ،لہذا بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ،گر ہاں !علی حالہ قبلہ کی طرف رخ کر کے بیٹھنا

عَمَروہ ہے، کیوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم جب فرض نمازوں سے فارغ ہوتے تھے، تو اس دعا کے بقدر ہی اپنی جگہ پر تھر تے تھے: ''اَسَلَّهُ ہُوْ اُنْتَ انسَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَ كَتَ يَاذَ اللَّحَلالِ وَ الإِلْحَرَامِ ''۔(۱)

## امام کانماز کے بعد قبلہ کی طرف رخ کر کے بیٹھنا بدعت ہے

یک روایت میں ہے کہ امام کا نماز کے بعد مصلی پر قبلہ رو ہو کر بیٹھنا بدعت ہے، اس
لیے کہ اس بیئت میں مصلی پر تھبر نابعد میں آنے والے مقتریوں کو ہم میں ڈالنا ہے کہ ابھی
وہ نماز میں ہے، چنانچہ وہ اس کی اقتداء کرے گا، حالا نکہ اس کی اقتداء کرنا فاسد ہے، چنانچہ
اس کا تھبر نا دو سروں کی اقتداء کے فساد کا باعث ہے، الہذان تھبر ہے، لیکن اگر اس کے سامنے
کوئی نماز نہ پڑھ رہا ہوتو اس کے اختیار میں ہے کہ لوگوں کی طرف چبرہ کرے، اس لیے کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت ہے کہ جب آپ صلی التہ علیہ وسلم نماز فجر سے فارغ
ہوتے، تو صحابۂ کرام کی طرف چبرہ مبارک کر لیتے اور فرماتے، کیاتم میں ہے کسی نے کوئی
خواب دیکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تلاش میں ہے جس میں فتح مکہ ک

## نماز کے بعد قبلہ کیطر ف رخ کرنے سے اشتباہ ہوتا ہے

اگرامام کے بالمقابل کوئی نماز پڑھ رہا ہوتو لوگوں کی طرف رخ نہ کرے ، اس لیے کہ نماز میں چبرے کو چبرہ کے سیامنے کرنا مکروہ ہے؛ کیونکہ بیہ منقول ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کود یکھا کہ دوسر ہے شخص کے چبرے کے سما شنے نماز پڑھ رہا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دونوں کو درہ مارا، او رنمازی سے کہا کیا تم صورت کوقبلہ بناتے ہو، اوردوسرے ہو؟ اگرامام چا ہے تو چبرے کوموڑ

<sup>(</sup>۱) مسلمشریف ۹۳۳ رتر ندی ۲ ۵/۳۷ ۱۸ تن ماد ۹۱۴ ـ ۹۱۴

<sup>(</sup>۴) بخاری حدیث نمبر ۱۲۹۷ رز مدی: ۲۲۱۸\_

**11.** 

لے، اس لیے کہ رخ موڑنے سے اشتباہ نہیں رہتا، جس طرح استقبال قبلہ سے شبہ زائل ہوجا تاہے۔

پھرمشائخ عظام کارخ بدلنے کی کیفیت میں اختلاف ہے، ان میں سے بعض نے کہا کہ عین قبلہ کی طرف چہرہ بغرض تبرک کرے اور بعض نے کہا کہ عین قبلہ کی طرف چہرہ بغرض تبرک کرے اور بعض نے کہا کہ امام کو اختیار ہے جاہے دائیں جانب ہاوریہی قول سے جہرہ کرے یا بائیس جانب ،اوریہی قول سے جہرہ کرے یا بائیس جانب ،اوریہی قول سے حاصل ہوجا تا ہے۔
سے شبہ کا از الہ ہے ،اوریہ فائدہ دونوں چیزوں سے حاصل ہوجا تا ہے۔

# امام کو جا ہے کہ سنت یانفل مصلّی سے ہٹ کر بڑھے

اوراگرنماز کے بعد کوئی سنت ہوتو امام کے لیے بیٹے کر ٹھہر نا مگروہ ہے، اور بیر کرا ہت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب دونوں نماز سے فارغ ہوتے تو کھڑے ہوجاتے گویا کہ گرم پھر پر ہوں، اور بیاس لیے بھی ہے کہ ٹھہر نا آنے والے کے لئے وہم کا باعث ہے، لہذا نہ ٹھہر ے؛ لیکن کھڑا ہوجائے، اور اس جگہ سے ہٹ جائے پھر نفل پڑھے، کیول کہ حضرت ابو ہر پر ہوضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی ہے فر مایا: کیاتم میں کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد بچھ آگے بڑھ جائے یا پچھ پچھے ہٹ جائے (۱) اور حضرت نماز سے فارغ ہونے والے کے لیے بیاشتباہ ناپیند کیا ہے، جہاں اس نے امامت کی ہے، اس لیے کہ داخل ہونے والے کے لیے بیاشتباہ امر کا باعث ہے، اس لیے مناسب یہی ہے کہ اشتباہ امر کے از الہ یا اپنے گوا ہوں کو بڑھانے امر کا باعث ہے، جہاں اس لیے مناسب یہی ہے کہ اشتباہ امر کے از الہ یا اپنے گوا ہوں کو بڑھانے کے لیے بیاشتباہ امر کی از الہ یا اپنے گوا ہوں کو بڑھانے کے لیے ہت جائے، جیسا کہ مروی ہے کہ قیامت کے دن نماز پڑھنے کی جگہ نماز می کے تن گواہ ہوگی۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) مشد احمد ۹۱۳۲ رابن ماجه ۱۳۱۷\_

<sup>(</sup>۲) بدائع الصنائع جلدا رصفح ۳۹۳\_

#### امام ذمه دارہے

امام کی کیاذ مہداری ہے؟ وہ کیا کرے؟ طبرانی میں حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جولوگوں کی امامت کرے، اسے اللہ سے ڈرنا چاہئے ، اور جس کا وہ ضامن ہے اس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا، اگر اچھی امامت کی تو اس کو اپنے پیچھے نماز پڑھنے والوں بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا، اگر اچھی امامت کی تو اس کو اپنے پیچھے نماز پڑھنے والوں کے مثل تو اب میں بھی کوئی کی نہیں کی جائے گا، اور جو کی، کو تابی ہوئی ہوئی ہے وہ امام کے سر ہے (۱) لہذا امام کے لیے ضروری ہے کہ اپنی فرمہ داری کو اچھی طرح نبھائے اور لوگوں کی امامت میں اللہ سے ڈرتار ہے، اس لیے کہ وہ ایک مہتم بالثان مراور بہت بڑی فرمہ داری ہے۔

## مقتد بول کی رعایت

امام نما زمیں اپنے مقتد یوں اور ماتختوں کی کیسے رعایت کرے؟ اور کن امور میں ان کا خیال کرے؟ بخاری وسلم کی صحیح حدیث میں حضرت ابو ہر پرہ دضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا'' جبتم میں سے کوئی شخص لوگوں کونماز پڑھائے تو ہلکی نماز پڑھائے ، اس لیے کہ جماعت میں بیار ، کمزور اور بوڑھے شریک ہوتے ہیں ، اور جبتم میں سے کوئی اپنی نماز پڑھے تو جتنا جا ہے طویل نماز پڑھے'۔ (۲)

اس کا مطلب بینہیں ہے کہ پابندی کے ساتھ ہرنماز میں چھوٹی جھوٹی سورتیں پڑھی جا کیں ،اوررکوع و بچود میں تین تین مرتبہ بھی تبیج پوری نہ کرے، بلکہ اسے بیار، کمزور اور بوڑھے وغیرہ جواس کے بیچھے نماز پڑھار ہے میں ،ان کی رعایت کرنی چاہئے ،اوروفت کے تقاضے کے مطابق ہی ان کونماز پڑھائی جائے ،اوراس کا لحاظ کرنا چاہئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو

<sup>(</sup>۱) كنز العمال ،مسأئل امامت صفحه ۲۵\_

<sup>(</sup>۲) بخاری حدیث نمبر۲۲۳ مسلم شریف حدیث نمبر ۱۷ سائی ۸۱۳ ر

CAP)

کیسے نماز پڑھایا کرتے تھے؟ اس لئے کہ اس سلسلے میں اور تمام دینی امور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لئے مکمل اسوہ ہیں، حضرت ابوواقد رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم او گول و مختصر نماز پڑھایا کرتے تھے اور خود طویل نمازیں پڑھتے تھے۔ (۱)

فتح القدیر میں ہے کہ ''امام او گول کو لمبی نماز نہ پڑھائے ، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ جواو گول کی امامت کرے ، تواسے خفیف نماز پڑھائی چاہئے ، اس لیے کہ ان میں مریض ، بوڑھے اور ضرور تمند ہوتے ہیں ، اور نماز کسوف مشتیٰ ہے ، اس لیے کہ اس میں طویل مریض ، بوڑھے اور ضرور تمند ہوتے ہیں ، اور نماز کسوف مشتیٰ ہے ، اس لیے کہ اس میں طویل نماز ہی سنت ہے ، یہاں تک کہ سورج پوری طرح صاف و شفاف اور چمکدار ہوجائے۔ (۲)

## امامت کے لیے سلطان سے اجازت

امام کے لیے مناسب ہے کہ جب وہاں ذمہ داراور بااثر موجود ہوتو اس کی اجازت ہے ہی امامت کرے ،اس طرح اس کی اجازت سے بیٹھے ،اور جب کسی گاؤں ،شہر ، قبیلہ ،یا کسی محلّہ میں قیام کرے ، توانکی اجازت ہے ہی ان کی امامت کرے ،اس طرح اگر کسی قوم کیساتھ قافلہ ، مفراور جم غفیر کے مجمع میں رہنے کا تفاق ہوتو ان کی اجازت سے ہی امامت کر فی جا ہئے۔

## امام کی جگہاورمحراب

امام کے لیے مناسب ہے کہ قبلہ کے طاق (محراب) میں اس طرح داخل نہ ہوجائے کہ پیچھے سے نظر نہ آئے ، بلکہ کچھ باہر رہنا چاہئے (محراب میں اس طرح داخل ہوکر نما زنہیں پڑھانی چاہئے کہ مقتد یوں کو پیچھے سے دیکھنا دشوار ہو) اس طرح جب سلام پھیر سے تو محراب میں نہ تھہر سے بلکہ کھڑا ہوجائے اور ہائیں جانب کچھ ہٹ کرمحراب کے ایک کنارے سنن ونوافل میں مشغول ہو، اس لیے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: امام اس جگہ جہاں لوگوں کوفرض نماز پڑھائی ہے، نفل وغیرہ نہ پڑھے ،لیکن مقتدی کے نے فرمایا: امام اس جگہ جہاں لوگوں کوفرض نماز پڑھائی ہے، نفل وغیرہ نہ پڑھے ،لیکن مقتدی کے

<sup>(</sup>۱)منداند: ۹۰۵ و ۲۰

<sup>(</sup>٢) منداممر ۲۴۹۰ ار۲۲۵ ۱، سلم ۱۷۸ فتح القدير جلد ارصفحه ۲۰۰۵ س

کیے بیہ جائز ہے اوراس کواختیار بھی ہے، جا ہے تواسی جگہ نماز پڑھ لے یا پھر پچھے ہٹ کر نماز پڑھے۔

## قرأت سے پہلے اور بعد میں سکتہ

امام کودو سکتے کرنے چاہئے: ایک جب نماز شروع کرے اور دوسرا جب رکوع سے پہلے قرائت سے فارغ ہو، یہاں تک کہ اچھی طرح سانس لے لے اوراس کی قراءت کا شور پرسکون ہو جائے، اور اپنی قرائت رکوع کی تکبیر سے نہ ملائے، اسی طرح حضرت سمرہ بن جند بٹ کے حوالہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ دومر شبہ خاموش ہوتے: جب نماز شروع کرتے اور جب پوری قرائت سے فارغ ہوتے۔(۱)

#### تسبيحات ميں عجلت

امام کیلئے مناسب ہے کہ جب وہ رکوع کرے تین مرتبہ بہتے پڑھے اوراس میں جلدی اور سرعت نہ کرے بلکہ اطمینان وسکون کیساتھ مکمل تبہتے پڑھے، اتی جلدی نہ کرے کہ مقتدی اس کونہ پاسکیس، میرچیز مقتدیوں سے مسابقت کا باعث بن کران کی نماز فاسد کردے گی، تو اس کا گناہ امام کے سرجائے گا، اسی طرح جب رکوع سے سراٹھائے اور ''شمع اللہ لمن حمدہ'' کہے تو سیدھے کھڑا موجائے، پھر بغیر جلد بازی کے 'ر بناولک الحمد'' کہے تی کہ مقتدی حضرات بھی اسے پالیں۔

امام ہررکن کوسکون سے ادا کر ہے

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند سے مروی حدیث میں آیا ہے کہ آپ سلی الله علیہ وسلم
'' جب رکوع سے سراٹھاتے شے تو کھڑے رہتے ، یہاں تک کہ کہا جاتا کہ آپ بھول گئے
ہیں''(۲) اسی طرح اطمینان سے سجدے کرے ،اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھے، تا کہ مقتدی ارکان نماز امام کے ساتھ اطمینان سے ادا کر سکے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ،اگر کوئی کے

<sup>(</sup>۱)ابوداؤ دحدیث نمبر۲۲۰/۲۲۱\_

<sup>(</sup>۲) بخاری شریف حدیث نمبر ۵۸ کرمسلم ۲۲۷\_

کہ جب امام اطمینان سے ارکان اداکرے گا تو مقتدی رکن کی ادائیگی میں سبقت کرجائے گا،
جس سے نماز باطل ہوجائے گی،اگر مقتدی کا مسلسل یمل ہے تو نماز باطل ہوگی، ورنہ جب
مقتدی اپنے امام کواس پر پابندی کرتے ہوئے دیکھیں گے، تو آنہیں معلوم ہوجائے گا کہ اطمینان
وسکون سے ارکان کی ادائیگی اس امام کی عادت ہے، لہذاوہ سکون سے ہرایک رکن اداکریں گے
اور ادائیگی ارکان میں امام سے سبقت نہیں کریں گے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امام کیلئے بہتر یہ ہے
کہ نماز شروع کرنے سے پہلے لوگوں کو امام سے سبقت کرنے سے ڈرائے اور خوف دلائے تو
فساد کا اندیشہ نہ رہے گا، بلکہ یہ صلحت عامہ اور سب کی نماز کی تحییل کا باعث ہوگا۔
فساد کا اندیشہ نہ رہے گا، بلکہ یہ صلحت عامہ اور سب کی نماز کی تحییل کا باعث ہوگا۔

## امام اینے مقتر یوں کی نماز کا نگہبان ہے

حدیث میں ہے کہ ''تم میں سے ہرا یک آ دمی نگہبان ہے اور ہرا یک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا توامام اپنے مقتد یوں کی نماز کا نگہبان ہے، اس سے اس کے مقتد یوں کے متعلق سوال کیا جائے گا(ا) لہٰذاامام کواپنے مقتد یوں کی نگرانی کرنی چاہئے اوران کوادب کی خیرخواہی کرنی چاہئے، اوران کوادب کی خیرخواہی کرنی چاہئے، اوران کوادب وسلقہ سکھانا چاہئے، اس لیے کہوہ ان کا نگراں ہے، کل اس کی ذمہ داری کے بارے میں اس سے سوال بھی ہوگا، نماز کواچھی طرح حسن و کمال کے ساتھ پوری کرنی چاہئے تا کہ مقتد یوں جیسا اواب اس کے لیے بھی مرتب ہو، درنہ اگروہ نماز میں غلطی وکوتا ہی کرتا ہے تو ان جیسا گناہ جا امام پر بھی ہے۔ (۲)

## امام کومقتد بول کی امامت کی نبیت کرناضروری ہے

جمعہ اور عیدین کے علاوہ دیگر نمازوں میں اقتداء کی نبیت کرنا مختار قول کے مطابق شرط ہے، کیونکہ جماعت ان دونوں کی صحیح ہونے کے لیے شرط ہے، لہٰذا اقتداء کی نبیت کی ضرورت نہیں

(۱) بخاری شریف صدیث ۲۲۳۲ . (۱) ندیة الطالبین صفحه ۸۶۸ .

ہے، اور مقتدی کی طرف سے نیت شروع نماز میں تکبیر تحریمہ کے وقت حقیقتاً یا حکماً ہوتی ہے، اگر تنہانماز بڑھنے کی نیت ہے نماز شروع کی پھرامام کو درمیان نماز میں پایا پھراس کی اقتداء کی نیت کر لی تواس کی نماز صحیح نہیں ہوگی ، کیونکہ شروع نماز میں نیت نہیں یائی گئی ،تو منفر د کے لیے جماعت میں منتقل ہوجانا جائز نہیں ہے،جس طرح جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے کے لیے جماعت ترک کر کے اکیلا نماز شروع کر دینا جائز نہیں کہ امام کوچھوڑنے کی نیت کرے، مگریہ کہ کوئی ضرورت پیش آ جائے ، جیسے کہ امام نے اس برنما زلمبی کر دی ہو، ایمکہ ثلاثہ کے نز دیک بیہ بات متفق علیہ ہے، شافعیہ کااس میں اختلاف ہے، کیکن احناف کہتے ہیں کہ مقتدی کے نتہا نماز کے لئے منتقل ہوجانے سے نماز فاسد ہو جائے گی ، مگر جب امام کے ساتھ قعدہ اخیرہ میں تشہد کے بقدر بیٹھ جائے پھر کوئی ضرورت پیش آ جائے تو سلام پھیر دےاورامام کوچھوڑ دے،اوراگر بغیرعذر کے امام کوچھوڑ کرنمازمکمل کی ہے،تو نماز ہوجائے گی،لیکن گنږگار ہوگا۔

جہاں تک امام کوامامت کی نیت کرنے کا سوال ہے،تو وہ اس طرح نیت کرے مثلاً وہ ظہریا عصر کی نماز کا امام ہے کیونکہ نیت کرنا مقتد یوں کی نماز کے تیجے ہونے کے لیے شرط ہے،اگروہ عورتوں کا امام ہوتو ان کی امامت کی بھی نبیت کرنا ضروری ہے ور نہان کی نماز فاسد ہوجا لیکی اورامام کی سیجے ہوجائے گی ،اگر چہاس کےمحاذات میں کوئی عورت آ جائے۔(۱)

## نبیت کے بغیراشتر اک ثابت نہیں ہوتا

''غنیۃ الطالبین''میں ہے کہ امام کے لیے مناسب ہے کہ نمازشروع کرنے سے پہلے دل ے امامت کی نبیت کر لے اور اگر زبان ہے بھی نبیت کر لے تو زیادہ بہتر ہے ، اور''الموسوعة الفقہیہ''میں ہے کہ آ دمی کاامامت کی نیت کرنا ،عورتوں کی اقتداء کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے،اگروہ تنہا ہوں اور بیدرکوع وسجدہ والی نما زمیں ہے نہ کہ نماز جنازہ میں ،اس لیے کہ اس میں عورتوں سے محاذ ات لازم آتا ہے ، اگرعورت اس کے محاذ ات میں آ جاتی ہے ، اور امام

(٢) كتاب الفقه جلدا رصفحه٣٩٩ س

AY ------

نے اس کی امامت کی نیت نہیں کی ہے اور اس عورت نے اقتداء کی نیت کر لی ، توامام کے لیے کوئی حرج نہیں ، اس کی نماز سے جمہو جائے گی ، لیکن عورت کی نماز سے کے نہیں ، اس کی نماز سے جمہو جائے گی ، لیکن عورت کی نماز سے کے بات نہیں ہوتا۔ (۱)

## امام صفول کوسیدھی کر ہے

امام دائمیں ، بائیں جانب دیکھ کرصفوں کوسیدھی کرےاور کیے' مصفوں کوسیدھی کرلو، اللہ تعالی تم پررخم کرےاورخودبھی سیدھے ہوجاؤ ،اللّٰہتم ہے راضی ہوجائے''اورایک دوسرے سے قریب ہونے اور کا ندھوں کوسیدھا کرنے اورخلا کو پر کرنے کا انہیں حکم دے، یہاں تک کہان کے کا ندھےایک دوسرے ہے چھو جا کیں ،اس لئے کہ کا ندھوں کا الگ الگ ہونا ،اورصفوں کا ٹیڑ ھا ہونا، نماز میں نقص اور شیاطین کے حاضر ہونے اوران کا لوگوں کے ساتھ صفوں میں کھڑ ہے ہونے کا یا عث ہے،حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ' صفوں کو سیدھی کرلواور کا ندھوں کوآپس میں ملا لواورخلا کو پورا کرلو تا کہ شیطان تمہار ہے درمیان بکری کے بچد کی طرح کھڑا نہ ہو جائے''(۲) اور جب حضورصلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو تکبیرنہیں کہتے تھے حتی کہ دائیں اور بائیں جانب دیکھتے اور صحابہ کرام کو صفوں کو سیدھی کرنے کا حکم دیتے اور فرماتے:''تم اپنی صفوں کوٹیڑھی مت کرو، ورنہ تمہارے دلوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوجائے گا''(۳) ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آ دمی کوصف سے سینہ نکا لے ہوئے دیکھا تو فرمایا: "اینے کا ندھے کو آپس میں ملا کرصف سیدھی کرلو،ورنہ اللہ تعالی تمہارے دلول کے درمیان اختلاف پیدا فر مادے گا'' (۴) اور بخاری دمسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فر مایا کرتے تھے کہ ' اپنی صفوں کوسید ھی

<sup>(</sup>١) مراتي الفلاح جلد ارصفي ١٥٨ ، فقح القدير جلد ارصفي ١٣١٣ رالموسوعة النقهمية جبد ٢ رصفحه ٢٠٠٠ \_

<sup>(</sup>۲)ا بوداؤ دحدیث نمبر ۵۷۰ منداحمه: ۵۷۸۷ا به

<sup>(</sup>۳)مسلم دریث نمبر۲۵۴/زندی ۲۱۱ رنسائی ۷۹۸ \_

<sup>(</sup>۴) تر مذی حدیث نمبر ۲۱۰ ـ

رکھا کرو، ورنداللہ تعالی تمہارے دلوں کے درمیان پھوٹ بیدا فرما دیگا'() ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: 'نماز میں اپنی صفوں کوسیدھی کرلیا کرو، اس لیے صفوں کا سیدھی اور درست ہونا شکیل نماز کی دلیل ہے'(۲) اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آپ جب امام کی جگہ تشریف لے جاتے تو تکبیر نہیں کہتے ، یہاں تک کہ صفوں کو درست کرنے کے لیے جو شخص متعین تھا، وہ آپ جی باس آتا اور آپ کواطلاع دیتا کہ لوگوں نے صفوں کو درست کرلیا ہے، تب تکبیر کہتے۔ (۳)

## نماز کے درمیان امام کیا کرے؟

کن نماز ول میں سری قراءت کرے اور کن نماز ول اور رکعتوں میں جہری قرائت کرے گا؟ امام فجر اور مغرب وعشاء کی پہلی دور کعت میں ادااور قضا میں بھی جہری قرائت کرے گا، اسی طرح جمعہ اور عیدین اور تراوح اور اس کے بعد وتر کی نمازوں میں جہری قرائت کرے گا، اس طرح کے علاوہ دیگر نمازوں میں سری قرائت کرے گا، سری نمازوں میں سراور جہری نمازوں میں جہر حنفیہ کے نز دیک امام پر واجب ہے اور دیگر ائمہ کے نز دیک سنت ہے۔ (۴)

### تخفيف نماز

امام کے لیے سنت رہے کہ بعض افعال وہیئات کے ساتھ قراء ت اور ذکر واذکار میں تخفیف کرے، اور کمال کے آخری درجہ پڑمل کرے، کیوں کہ حدیث میں ہے کہ 'جبتم میں سے کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے تو ہلکی نماز پڑھائے ، اس لئے کہ جماعت میں، بیار، کمزور،

<sup>(</sup>۱) بخاری حدیث نمبر ۲۷ /مسلم حدیث نمبر ۲۵۹ په

<sup>(</sup>۲) داري: ۲۳۵ ارابود او کراه ۱۸۷ راين باجه: ۹۸۳

<sup>(</sup>٣)غدية الطالبين صفحه ٦٥ ٨\_

<sup>(</sup>٣) فتح القدير جلدا رصفحه ٢٣٦، ابن العابدين جلدا رصفحه ٣٥٨ \_ جوابر الأكليل جلدا رصفحه ٣٩ رميذب جلدا رصفحها ٨ \_

**AA** 

اور بوڑھےوغیرہ شریک ہوتے ہیں''۔(۱)

ایک حدیث میں ہے کہ حضرت معاذرضی اللہ عندنماز میں طویل قراءت کیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معافّ ہے فرمایا: 'اے معاذ! کیاتم لوگوں کوفتنہ میں ڈالنے والے ہو؟ تم لوگوں کوان میں سب سے کمزور کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھایا کرو'(۲) کیان ہاں! اگرامام لوگوں کونماز پڑھائے اوراہے معلوم ہو کہ مقتدی طویل قراءت کور جیج دیتے ہیں تو مکروہ نہیں ہے، کیونکہ ممانعت ان کی وجہ سے ہے، اوروہ راضی ہیں، اسی طرح امام کے لیے مکروہ ہے کہ سنن و مستحبات کی ادائیگی میں اتنی جلدی کرے کہ مقتدی انہیں ادانہ کر سکے جیسے رکوع اور جود میں تین مرتبہ بیج پڑھنا اور قعدہ اخیرہ میں سنت کے مطابق وعائیں وغیرہ پڑھنا۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) بخاری جلد۲ رحدیث نمبر ۱۹۹/مسلم جلد اول حدیث نمبر ۱۳۳۱\_

<sup>(</sup>۲) بخاری جلد ۲ رحدیث ۱۹۱ رمسلم جلد اول حدیث نمبر ۳۲۹ \_

<sup>(</sup>۲)موسوعة فقبيه جلد ۲ رصفحة ۲۱۳ رأم فني جلدا رصفحه ۲ ۲۳۰ المبذ ب جلدا رصفحة ۱۰۳–۱۰۳.

AA T

## چوتھا باب

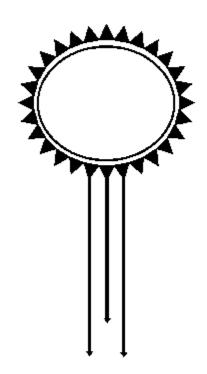

امامت کے لائق کون لوگ ہیں؟

#### چوتھاباب

# امامت کے لائق کون لوگ ہیں؟

## کن لوگول کی امامت درست ہے؟

کن کن کن لوگول کے لیے امامت کرنا درست ہے؟ اجمالی طور پرتو ہرعاقل ہائغ ،مسلم ، یہاں تک کہ غلام ،اعرابی ،اندھے، ولدالز نا اور فاسق کی امامت بھی جائز ہے،اور یہی جمہور علماء کا قول ہے، امام مالک فرماتے ہیں کہ فاسق کی اقتداء کرنا جائز نہیں ہے،ان کی دلیل بیہ ہے کہ امامت ، امانت کے قبیل سے ہے اور فاسق امین نہیں وہ خائن ہے،اسی لیے اس کی گواہی بھی درست نہیں کیونکہ گواہی بھی امانت ہے۔

## فاجراور ہرنیکو کارکے پیچھے نماز پڑھو

اور ہماری دلیل، حضور پاک صلی القدعلیہ وسلم کی ایک حدّیث ہے جس میں آپ صلی القدعلیہ وسلم نے فرمایا: "حَدِّفُوا حَدُلُفَ مَنُ فَالَ لَا إِنَّهُ إِلَّا اللَّهُ"(۱) (جس نے بھی لا اله الا اللّه کا اقرار کیا اس کے بیچھے نماز پڑھو) اورا بسے ہی آپ صلی اللّه علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے "حَدثُوا خَدُاتُوا مَنْ مَنْ بَرِّوَ وَاورا بِسِے ہی آپ صلی اللّه علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے "حَدثُوا خَدُاتُ وَاللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاوْلِ کے بیچھے نماز پڑھو۔

ندکورہ حدیث (اللہ بہتر جانتا ہے) اگر چہ جمعہ اور عیدین کے بارے میں وار دہوئی ہے، کیونکہ ان دونوں نمازوں کا تعلق امراء ہے ہے، اوراس طبقہ میں اکثر فساق ہوتے ہیں، مگر ظاہری الفاظ کے اعتبار سے زیر بحث مسئلہ میں ہمارا مستدل واقع ہور ہی ہے، اس لیے کہ

(۱)طِيرانی فی الکبير . (۲) ابودا ؤومديث ۲۵۳۳/۵۹۳ .

اعتبارعموم لفظ کا ہوگا،خصوص سبب کانہیں،اسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن عمرٌ وغیرہ صحابہ نے اور بہت سے تابعین نے جمعہ اور اس کے علاوہ نمازوں میں حجاج کی افتدا ،فر مائی ہے،حالا نکہ حجاج استے نہ مانہ کا سب سے بڑا فاسق تھا ،حتی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیزٌ فر ماتے تھے اگر بوری قوم اپنے تمام گنا ہوں اور خباشوں کو لے کرآ ئے اور ہم حجاج کو پیش کردیں تو یقیناً ہم ان یرغالب ہوں گے۔(۱)

## بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا تنہانماز پڑھنے سے بہتر ہے

شامی میں ہے کہ جس نے کسی بھی فاسق یا بدعتی کے پیچھے نماز پڑھی، اس کو جماعت کی فضیلت حاصل ہوگئ، کیونکہ ان دونوں کے پیچھے نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے اولی ہے، لیکن وہ کمال اور فضیلت حاصل نہ ہوگئ، جوا یک متی اور پر ہیزگار کے پیچھے نماز پڑھنے سے ہوتی ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے" مَنُ صَلَّی حَلَفَ عَالِم تَقِیتٍ فَی کَا اَنْهُ مَا صَلَّی حَلَفَ عَالِم کے پیچھے نماز پڑھی، اس نے گویا کسی نبی فَک اَنَّهُ مَا صَلَّی حَلَف مَالِ کے ایک متدرک میں مرفوعاً بیرحدیث نقل کی ہے، کہ اگرتم کو اس بناؤ؛ کیونکہ اس بناؤ؛ کیونکہ وہ تم اللہ تعالی تمہاری نماز قبول کر نے تو تم الجھالوگوں کو اپناامام بناؤ؛ کیونکہ وہ تمہارے العزت کے درمیان تمہارے نمائندے ہیں۔ (۲)

## بدعتی اور ہوی پرست کی امامت

برعتی اورنفس پرست کی امامت مکروہ ہے،امام ابویوسف ؓ نے اس کی صراحت کی ہے،فرمایا: میں نفس پرست اور برعتی کی امامت کو مکروہ سمجھتا ہوں؛ کیونکہ لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں دلچیسی نہیں رکھتے،اب کیااس کے پیچھے نماز جائز ودرست ہوگی؟اس کے جواب میں ہمارے بعض مشائخ نے فرمایا ہے کہ برعتی کے پیچھے نماز درست نہیں ہوتی،امام ابو صنیفہ سے ایک روایت

<sup>(1)</sup> بدائع الصنائع جلداول صفحه ٣٨ ـ

<sup>(</sup>٢)رومختار جلداول صفحه ٢٧٧\_

ہے کہ وہ بدعتی کے پیچھے نماز درست ہونے کی رائے نہیں رکھتے ،اور سیجے بات یہ ہے کہ اگر وہ ایسا گمراہ اور نفس پرست ہوجس سے کہ وہ کا فر کے حکم میں ہوجائے تو اس کے پیچھے نماز جائز نہ ہوگی، اوراگر کفر کی حالت تک نہ پہنچا ہوتو کراہت کے ساتھ جائز ہوجائے گی۔(۱)

## تحمراة فخص کی امامت جائز نہیں

فتح القدير ميں ہے كہ بدعتی اورنفس پرست كی اقتداء كرنا مكروہ ہے، حاصل كلام ہے كہ ہروہ شخص جو ہمارے قبلہ كی طرف منھ كر كے نماز پڑھتا ہے اورا پنی بدعت و گمراہی ميں اتنا غلونہيں كرتا ہے كہ اس كے فتركا تقلم لگایا جائے تو اس كے بيچھے نماز درست ہے اورا گراہیا غالی بدعتی یا نفس پرست ہے جس كا كرنے والا كا فرہو جاتا ہے، جیسے جمیہ، قدر ہے جو كہ خلق قرآن كے قائل ہيں، اور غالی رافضی جو حضرت ابو بكر صديق رضی اللہ عنہ كی خلافت كے منكر ہیں، اس طرح كے مگراہ خض كی امامت جائز نہيں۔ (۲)

## بدعتی کی امامت مکروہ ہے

در مختار میں ہے کہ بدعتی کی امامت مکروہ ہے، جس کے عقائد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول معروف کے خلاف ہوں اور یہ عقائد معاندانہ نہ ہوں بلکہ شبہ کی نوعیت سے ہوں، اور ہروہ مخض جس کا قبلہ ہمارا قبلہ ہوتو اس کی تکفیراس بدعت کی وجہ سے ہیں کی جائے گی، یہاں تک کہ خوارج کی بھی جو ہمار بے خون اور مال کو حلال اور رسول کو برا بھلا کہنے کو جائز سمجھتے ہیں اور باری تعالی کی صفات اور اس کی رویت کا انکار کرتے ہیں، اس لئے کہ یہ تاویل اور شبہ سے کہ ان کی شہادت قبول کی جاتی ہے، بخلاف حظامیہ کے کہ ان کی تکفیر کی جائے گی، اور کچھ علماء نے ان کی تکفیر کی ہے، اور اگر وہ بدعتی بعض ان کے کہ ان کی تکفیر کی جائے گی، اور کچھ علماء نے ان کی تکفیر کی جے، اور اگر وہ بدعتی بعض ان کے کہ ان کی تکفیر کی جائے گی،

<sup>(1)</sup> بدائع الصنا كع جلداول صفحه ٣٨ ـ

<sup>(</sup>٢) فتخ القدير جلداول صفحه ٣٠٥ ـ

مثلاً وہ کیے کہ اللہ عام جسموں کی طرح ایک جسم ہے، اور حضرت ابو بکرصد لین کی مصاحبت یا صحابیت کا انکارکر ہے تو اس کی تکفیر کی جائے گی اور اس کی اقتداءاصلاً صحیح نہیں ہوگی۔(۱) **غلام کی ا ما مت مکر و ہ ننزیہی ہے** 

''بدائع الصنائع'' میں ہے کہ غلام کی امامت جائز ہے، اور ابوسعید مولی بنی اسید کی روایت سے استدلال کیا ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ'' میں نے شادی کی اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جماعت کو دعوت دی، جن میں حضرت ابوذررضی اللہ عنہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوسعید خدر کی رضی اللہ عنہ بھی تھے، تو نماز کا وقت آ گیا، تو انھوں نے مجھے آ گے بڑھا دیا تو میں نے ان سب کونماز پڑھائی، حالا نکہ میں اس وقت غلام تھا'' اور ایک دوسر کی روایت میں ہے کہ'' حضرت ابوذررضی اللہ عنہ نماز پڑھانے کے بڑھے تو ان سے کہ'' حضرت ابوذررضی اللہ عنہ نماز پڑھانے کیا گئے آگے بڑھے تو ان سے

<sup>(</sup>۳) درمختار جلداول صفحه ۲ سا\_

<sup>(</sup>۳) در مختار جلد اول صفحه ۳۷ س

کہا گیا کہ آپ آگے بڑھ دہ ہے ہیں حالا نکہ اس وقت آپ دوسرے کے گھر پرتشریف فرما ہیں ، تو انہوں نے مجھے آگے بڑھادیا تو میں نے ان سب کونما زیڑھائی حالانکہ اس وقت میں غلام تھا'۔

یہ حدیث معروف ہے ، امام محکر ؓ نے کتاب المما ذون میں اس کونقل کیا ہے ، اور امام شافعی نے اپنی مسند میں ابن جرت کے سے قبل کیا ہے ، فرمایا کہ عبداللہ بن عبیداللہ بن ابی ملیکہ نے مجھے بتایا کہ وہ اور عبید بن محمیر اور مسور بن مخر مہ اور بھی بہت سارے لوگ حضرت عائش ؓ کے بیاس وادی کے بالائی اور عبید بن محمیر اور مسور بن مخر مہ اور بھی بہت سارے لوگ حضرت عائش ؓ کے بیاس وادی کے بالائی حصہ سے جاتے ، پس ابو عمر اور مولی عائشہ ان سب کی امامت کرتے تھے اور ابو عمر اور حضرت عائش ؓ کاغلام اس وقت تک آزاد نہیں ہوئے تھے ، فرمایا: وہ بنی محمد ابن ابی بکر اور عروہ کے امام تھے ۔ (۱)

امامت کی بناءفضیلت پرہے

عقلی دلیل بیہ ہے کہنماز کے جواز وعدم جواز کاتعلق اداءار کان سے ہے،اوریپلوگ ان پر بخو بی قادر ہیں، مگر دوسرے زیادہ بہتر ہیں،اس لیے کہ امامت کی بنا فضیلت پر ہے،اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی امامت فرماتے تھے، کوئی دوسرا آپ کی امامت نہیں کرتا تھا،اورایسے ہی خلفائے راشدین رضوان الله عنهم اجمعین میں سے ہرایک کا اپنے زمانے میں حال تھا،اس لیے کہلوگ فاسق ،اعرا بی ،اند ھے اور ولدالز نا اور ان جیسےلوگوں کی اقتداء میں رغبت اور دلچین نہیں رکھتے ہیں ،اس طرح ان لوگوں کی امامت قلت جماعت کا سبب بن جائے گی جو کہ مکروہ ہے، اور اس وجہ ہے بھی کہ نماز کی ادائیگی کا مدارعلم پر ہے اور اکثر و بیشتر غلام جاہل ہوتے ہیں،اس وجہ سے کہ آتا کی خدمت میں مشغول رہ کران پڑھرہ جاتے ہیں، تخصیل علم کاموقع نہیں ملتا،امام شافعیؓ نے فر مایا (۲) جب غلام علم وورع میں دوسرے کے برابر ہو، تو دونوں برابر ہیں، اس وقت ایک کوچھوڑ کر دوسرے کے بیچھے نماز میرے نز دیک زیادہ پیندید نہیں ہے،انہوں نے ابوسعیدمولی بی اسید کی حدیث سے استدلال کیا ہے جو کہ جواز یر دلالت کرتی ہےاوراس میں کوئی کلام نہیں ہے،البتہ تقلیل جماعت اور فضلیت میں بمقابلہ

<sup>(</sup>۱)اعلاء اسنن ۴/ ۱۰۸

<sup>(</sup>۲) ایا م جلدا رصفحه ۱۵ ارمغنی الحتاج جلدا رصفحه ۲۴۰\_

آ زاد کے کم ہونا، کراہت کاموجب ہے۔(۱)

نابینا کی امامت بھی مکروہ تنزیہی ہے

نابینا (اندھے) کی امامت مکروہ تنزیبی ہے، اورائش (رَتوندی والاَّحْف) جس کو کم نظر
آتا ہو، خواہ رات ہو یادن اس کا بھی تقریباً یہی تھم ہے، جس کورات اور دن دونوں حالتوں
میں کم نظر آتا ہو، اس کو آشی کہتے ہیں ، اور نابینا کی امامت کی کراہت کی علت ہیہ ہے کہ وہ
خواست ہے محفوظ نہیں رہ پاتا، البتہ اگر فاسق نہ ہو، اعلم القوم ہوتو اس کی امامت مکروہ
نہیں ہے، ہدایہ میں کراہت کی علت ان لوگوں میں غلبہ جہل اور نظر کو بتایا ہے، دوسری علت
لیمی نظر کا نقاضا ہے کہ اگر جہل نہ بھی ہوتو کراہت ثابت رہے گی، لیکن نابینا کے بارے میں
علی نظر کا نقاضا ہے کہ اگر جہل نہ بھی ہوتو کراہت ثابت رہے گی، لیکن نابینا کے بارے میں
غاص فوار دہوئی ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عبداللہ بن ام مکتوم اور حضرت
عتبان کو مدینہ پراپنا خلیفہ بنانا ہے، جب کہ یہ دونوں صحافی نابینا تھے (۲) اس لیے کہ ان کے
مقابلہ میں زیادہ صالح لوگ باقی نہ رہ گئے تھے، یہی دلیل مناسب ہے جس کی بنا پرفقہا ء نے
مقابلہ میں زیادہ صالح لوگ باقی نہ رہ گئے تھے، یہی دلیل مناسب ہے جس کی بنا پرفقہا ء نے
نابینا کے استثناء پراکتفا کیا ہے۔

خلاصۂ کلام ہیکہ ' اُعلم القوم' کا استثناء نابینا (اندھے) کے ساتھ مخصوص ہے، اس کے علاوہ بیں کراہت صفت علم سے متصف ہوکر بھی باقی رہتی ہے، لیکن اگر علت کراہت معدوم ہوتو اس صورت میں اعرابی شہری سے افضل ہوگا، غلام آزاد سے اور ولدالز ناولدالر شدۃ سے اور نابینا صاحب بصارت سے، اور پھر تھم برعکس ہوگا، اور شایداس کی وجہ بیہ ہے کہ اس حالت میں تغییر جماعت ان لوگوں کو امامت کیلئے بڑھانے سے زائل ہوجاتی ہے، جب کہ بید دوسر سے سفیر جماعت لازم آتی ہے۔

## فاسق کی امامت مکروہ تحریمی ہے

فاسق کامسکدیہ ہے کہ فقہاءنے اس کی تقتریم کی کراہت کی علت یہ بیان کی ہے کہ وہ دینی

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع جلداول صفحه ۲۸۷ ـ

<sup>(</sup>۲) حضرت این ام مکتوم کے استخلاف کی روایت ابوداؤ د: ۵۹۵رمیں دیکھیں۔

امور کااہتما منہیں کرتا اور یہ کہ امامت کیلئے اس کو آگے بڑھانے میں اس کی تعظیم ہے، حالانکہ شرعاً اس کی تو ہین واجب ہے، یہ تو واضح ہے کہ اگر وہ احکام شریعت سے دوسروں سے زیادہ واقف ہوتب بھی علت زائل نہیں ہوگی، اس لیے کہ بچھ پہنہیں کہ وہ لوگوں کو بغیر طہارت کے نماز پڑھادے، اس لیے یہ اس بوگی، اس لیے کہ بھی کہ مامت ہر حال میں مکروہ ہے، بلکہ صاحب 'شرح المدیۃ' نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس کی امامت مکروہ تح کی ہے، اس لیے اس ماحب 'شرح المدیۃ' نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس کی امامت مکروہ تح کی ہے، اس لیے اس نے بیس مام احمد بن عنبل کے نزد یک نماز جائز ہی نہیں ہے، اس لیے شارح نے مصنف کی اس استثنائی صورت کوغیر فاست پر محمول کیا ہے۔ (۱) علامہ کاسانی نے بدائع الصنائع میں لکھا ہے کہ نا بینا کی امامت جائز ہے اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم والی روایت سے استدلال کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک غزوہ کے لیے بن ام مکتوم والی روایت سے استدلال کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک غزوہ کے لیے تشریف لے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مکتوم گومہ بنہ میں نماز پڑھا نے تشریف لے گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مکتوم گومہ بنہ میں نماز پڑھا نے تشریف لے گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مکتوم گومہ بنایا تھا، حالانکہ حضرت ابن مکتوم ٹنا بینا تھے۔ (۱)

اور نابینا کی امامت میں وجہ کراہت ہے ہے کہ بسااو قات دوسرااس کو قبلہ رو کرتا ہے، اوراس طرح قبلہ کے معاملہ میں وہ دوسر ہے کا مقتدی ہوجا تا ہے، اور بھی دوران نماز قبلہ ہے پھرجا تا ہے، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ جب حضرت عبداللہ بن عباس کی بصارت جاتی رہی تو آپ نماز پڑھانے سے باز رہتے اور فرماتے کہ میں تم لوگوں کو کیسے نماز پڑھاؤں جب کہ تم مجھے سیدھا (قبلہ رخ) کرتے ہو، اور نابینا کی امامت مکروہ ہونے کی ایک وجہ ہے بھی ہے کہ اس کے لئے نجاست سے پوری طرح محفوظ رہنا ممکن نہیں، پس بینا زیادہ بہتر ہے، ہاں! جب مسجد میں کوئی صلی اللہ علیہ وہ اور نابینا کے سامت موجود نہ ہوتو بلا کراہت وہ اولی ہوگا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم گونا ئب بنایا تھا۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) فقاوی شامی جلداول صفحه ۲ سے۔

<sup>(</sup>٢)طبراني بحواله إعلاء السنن ٢ رصفحه ٢٠٨\_

<sup>(1)</sup> بدائع الصنائع جلداول صفحه ٣٨٧\_

## ''اعرابی''(ان پڑھ دیہاتی) کی امامت

اعرابی کی امامت مکروہ تنزیبی ہے اور اس کے حکم میں ترکمان ، کرد اور عامی بھی شامل بیں ، لفظ اعرابی '' اعراب' کی طرف نسبت ہے ، اس لفظ کی واحد اور جمع نہیں آتی ہے ، جیسا کہ صحاح میں ہے کہ بیعرب کے دیہا تیوں کے لیے بولا جاتا ہے ، اور علت غلبہ جہالت ہے ۔ (۱)

'' بدائع الصنائع' میں صراحت ہے کہ نماز کی اوائیگی کی بناء علم پر ہے ، اور اعرابی (بدو) پر جہالت غالب ہوتی ہے ، جیسا کہ فرمان باری تعالی ہے ''اُلگا نُے رَابُ اَشَدُّ کُ فُراً وَّ نِفَاقً جہالت عالب ہوتی ہے ، جیسا کہ فرمان باری تعالی ہے ''اُلگا نُے رَابُ اَشَدُّ کُ فُرا وَّ نِفَاقً مِی رَسُولِه '(۲) (اعرابی (بدو) کفراور نفاق میں خت ہوتے ہیں اور ان کی بیرجالت حدود اللہ سے جو کہ اللہ درب العزب نے رسول کر یم پر نازل فرمائے ہیں ، ناواقفیت سے زیادہ قریب ترہے )۔

اورلفظ''اعرابی''لینی دیبہاتی ان بڑھ، بیرتقارت و مذمت کے لیے اور''عربی''لینی عرب کار ہنے والا،تعریف کے لیے استعال ہوتا ہے۔(۳)

## ولدالزنا کی امامت مکروہ ہے

ولدالزنا کی امامت مکروہ ہے،اس لیے کہ اس کا کوئی باپنہیں جواس کی تربیت کرتا،اس کو ادب سکھا تا اور تعلیم ویتا، تو غلبہ کہالت اور لوگول کی اس سے نفرت کی وجہ ہے اس کی امامت مکروہ ہے (۵) البتۃ اگر علم فضل اور تقوی والا ہواور وہاں کوئی اس سے افضل موجود نہ ہو، تو اس وقت ولد الزنا دوسروں سے امامت کا زیادہ مستحق ہوگا۔

## امرد کی امامت مکروہ تنزیہی ہے

امرد کی امامت مکروہ ہے، اور بظاہر مکروہ تنزیبی ہے، امر دیے مراد بےرایش خوبصورت

(۱) شامی جلداول صفحه ۲ سار (۲) سورة توبه آیت ۹۷ س

(m) بدائع الصنائع جلداول صفحه ۳۸ \_ (۴) ردالمختار جلداول صفحه ۳۷ \_

چېرے والا ہے، کیونکہ میحل فتنہ ہے؛ کیکن کیا یہاں بھی اعلم القوم کی بنیاد پرعلت کرا ہت جاتی رہے گی پانہیں؟ تواس کا جواب رہے کہا گرعلت کراہت شہوت کا اندیشہ ہے جیسا کہ ظاہر ہے تو کراہت ختم نہ ہوگی ،اورا گر نلبۂ جہالت اوراو گول کے تنفر کی وجہ ہے ہوتو کراہت ختم ہو جائے گی،اورصاف رخساروں والا (کلین شیو) بالغ محل شہوت شخص بھی امر دہی کی طرح ہے، علامہ شخ عبدالرحمن بن عیسلی المرشدی ہے ایک ایسے مخص کے بارے میں دریافت کیا گیا جو بیس سال کی عمر کو پہنچ چکا ہواور دا ڑھی نکلنے کی عمر کو یار کر چکاہو،مگرا بھی تک داڑھی نہ کلی ہو، آیا ہی**ہ** شخص امرد کی حد سے باہر ہے ی<sup>نہ</sup>بیں؟(خصوصاً جب کہ چند بال اس کی ٹھوڑی پر نکلے ہوں جس ہے معلوم ہوتا ہو کہ میتخص متدریر اللحیہ لیعنی پوری داڑھی والانہیں )اور کیا اس کا حکم امامت کے سلسلہ میں رجل ( مرد کاماں ) کی طرح ہوگا یانہیں؟ جواب میں فرمایا: کہ علامہ شخ احمد بن یونس عرف ابن شلبی جو که متاخرین علماءاحناف میں سے میں ،ان سے ایسے ہی مسکلہ کے بارے میں یو حصا گیا،تو انہوں نے بغیر کراہت کے جواز کا فتوی دیا،اور وہنمونہ کے لئے کا فی ہیں، واللہ اعلم، اور ایسے ہی مفتی محمد تاج الدین قلعی ہے دریافت کیا گیا تو انہوں نے بھی اسی طرح جواب دیا۔(۱)

#### معذورلوگوں کی امامت

معذورلوگ مثلاً: نالائق و نا نبجار بیوقوف بمفلوج بسفید داغ والا جب که پورے جسم پر پھیل گیا به و بشرا بی بسودخور ، چغل خور ، جھٹر الو، ریا کار ، بناوٹی بضنع پسندا شخاص کی امامت مکروہ ہے۔
علامہ شامیؓ نے '' بیوقوف' کا مطلب بتایا ہے کہ وہ شخص جومقتضیات شرعی یاعقلی کے مطابق تضرف ٹھیک سے نہ کرسکتا بہو،اورایسے بی اعرج یعنی ننگر اجو کسی ایک پیر پر کھڑا ہوتا ہو،اس کے مقابلہ میں دوسروں کی امامت زیادہ اولی ہے،اسی طرح کوڑھی اور مجبوب (جس کا عضوتناسل مقابلہ میں دوسروں کی امامت زیادہ اولی ہے،اسی طرح کوڑھی اور مجبوب (جس کا عضوتناسل کتا بہوا ہو) اور ہاتھ پیر کٹا بہوا ، اور حاقبی (جو پیشاب یا پاخانہ کوروک کرر کھے) ان سب کی امامت مکروہ ہے ، کیونکہ ان اور گول میں علت کرا ہت نفرت کا ہونا ہے ، اوراسی لیے ابرض کے امامت مکروہ ہے ، کیونکہ ان اوگوں میں علت کرا ہت نفرت کا ہونا ہے ، اوراسی لیے ابرض کے امامت مکروہ ہے ، کیونکہ ان اوگوں میں علت کرا ہت نفرت کا ہونا ہے ، اوراسی لیے ابرض کے امامت میں دوراسی لیے ابرض کے امامت مکروہ ہے ، کیونکہ ان اوگوں میں علت کرا ہت نفرت کا ہونا ہے ، اوراسی لیے ابرض کے امامت میں میں علت کرا ہت نفرت کا ہونا ہے ، اوراسی لیے ابرض کے ابران اور میانی میں علی علیہ کرا ہو بیانی کرا ہوئی ایک ایونا ہوں میں علیہ کرا ہوئی ہوں کا بیان سیال کیا ہونا ہوں میں علیہ کرا ہوئی کرا ہوئی کرا ہوئی کرا ہوئی کے ابران کرا ہوئی کرا

ساتھ پھیلاؤ کی قید لگائی گئی ہے تا کہ تھم ظاہر ہو،اور مفلوج اوراقطع اور مجبوب میں بھی کمالہ طہارت کے ناممکن ہونے کی وجہ سے اور حاقن میں پیشاب کی وجہ سے کراہت ہے،اور چغل خور وہ شخص ہے جو بغرض فسادلگائی بجھائی کرتا ہو، یہ گناہ کبیرہ ہے اور اس کا قبول کرنا انسان پر حرام ہے،اور ریا کاروہ ہے جو چاہتا ہو کہ لوگ اسے دیکھیں خواہ تحسین طاعات میں تکلف کرے یا نہ کرے،اور میں کار کے مقابلہ میں یانہ کرے،اور مصنع وہ ہے جس کی ادائیگی تحسین میں تکلف بھی ہو،تو یہ ریا کار کے مقابلہ میں زیادہ خاص ہے۔(۱)

### <u>ہرکلے</u> کی امامت درست نہیں

امام کی زبان ایسی صاف و درست ہوجس سے ادائیگی حروف میں تبدیلی واقع نہ ہو، مثلاً 
دراء "کی جگہ ' فین "پڑھ دیا، یا ' سین "کو' ٹا "سے ' ذال "کو' زا "سے ' دشین "کو' سین "
سے تبدیل کر دیایا پھر دوسر ہے حروف جھی کی صفات کو ایک دوسر ہے میں خلط ملط کر دیا، توبیہ 
د' النع " ( ہمکلا ) کہلا تا ہے ، لنع ( ہمکلا بین ) عربی میں زبان کا ایک حرف کا دوسر ہے حرف کی طرف پھر جانے کا نام ہے ، اس طرح کی کمی والے شخص پر زبان درست کرنا اور حتی المقد ورضیح 
حروف کی ادائیگی کے لیے کوشش کرنا واجب ہے ، اگر اس کوشش کے بعد بھی وہ عاجز ہوتو پھر 
اس کی امامت درست نہیں۔

## <u>ہرکلے</u> کی امامت ہرکلوں کیلئے درست ہے

البنة اپنے جیسوں کے لیے درست ہاورا گرکوتا ہی کر ہے اور زبان کی اصلاح کی کوشش نہ کر ہے، تو سر سے سے اس کی نماز سیح نہیں ہوگی ، چہ جائے کہ اس کی امامت ، اور بہ تھم احناف وشوافع اور حنا بلہ کے نزویک متفق علیہ ہے ، مگر احناف مزید کہتے ہیں کہ بیا یہ شخص کے لیے ہے جس کو پور ہے قرآن میں سے سورہ فاتحہ کے علاوہ کسی ایک جگہ سے بھی سیح پڑھناممکن ہواور اس نے پڑھا ہوتو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی ، کیونکہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا ان کے نزویک

<sup>(</sup>۱) فتأوى الثنامي جلدا رصفحه ۳۷۸\_

فرض نہیں ہے، اور مالکیہ کا ان سب میں اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ الیی صورت میں مطلقاً اس کی امامت درست ہے 'النغ' کی طرح تفصیل میں وہ شخص بھی ہے جوا یک حرف کو دوسر کے حرف میں فلطی سے مدغم کر د ہے، مثلاً ' دسین' کو' تا' ہے بدل کر بعد میں آنے والی' تا' میں اس کا ادغام کر د ہے جیسے ' دمنتقیم' کو 'دمنتقیم' کو کے دربان کی امامت اسی جیسوں کے لیے اصلاح میں بھر پور کوشش کر ہے، اگر عاجز آجائے تو اس کی امامت اسی جیسوں کے لیے درست ہے اور اگر کو تا ہی کر اور ہوتا ہو اور ' جمتا م' جسکی بات میں ' دے' کا تکرار ہوتا ہو ، ان ورنوں کی امامت اضیں جیسوں کے لیے درست ہے اور شخصے لوگوں کے لیے شافعیہ اور حزا بلہ کے دونوں کی امامت اضیں جیسوں کے لیے درست ہے اور شخصے لوگوں کے لیے شافعیہ اور حزا بلہ کے دونوں کی امامت اضیں جیسوں کے لیے درست ہے اور شخصے کو گوں کے لیے شافعیہ اور حزا بلہ کے دونوں کی امامت اضیں جیسوں کے لیے درست ہے اور شخصے کو گوں کے لیے شافعیہ اور حزا بلہ کے دونوں کی امامت اضیں جیسوں کے لیے درست ہے اور شخصے کو گوں کے لیے شافعیہ اور حزا بلہ کے دونوں کی امامت اضیں جیسوں کے لیے درست ہے اور گوں کے لیے شافعیہ اور حزا بلہ کے خوبی کر اہمت کے مطلق جواز کے قائل ہیں ، خوبی کر اہمت کے مطلق جواز کے قائل ہیں ،

## مفتی بہتول بہی ہے کہ ہکلے کی امامت درست نہیں

اوراحناف کہتے ہیں کہان دونوں کی امامت ہکلے کی امامت کی طرح ہے ، اس لئے انھیں

علامہ شامیؒ نے نقل کیا ہے کہ منطکے کی امامت دوسر ہے لوگوں کے لیے بھی جائز ہے اور عدم جواز کا قول بھی ہے، اور اکثر مشاکئے نے چونکہ مطلق کہا ہے کہ ایسے تحض کو چاہئے کہ دوسر ہے لوگوں کی امامت مذکر ہے، اور اکثر مشاکئے نے چونکہ مطلق کہا ہے کہ ایسے تحض کو چاہئے کہ دوسر ہے لوگوں کی امامت مکروہ ہے؛ لیکن زیادہ مختاط عدم صحت کا قول ہے، اور 'خیر الرملی'' نے اسی پرفتو کی دیا ہے اور اپنے فقاوی میں کہا کہ دانچ اور مفتی ہے قول بہی ہے کہ منطلے کی امامت درست نہیں ان لوگوں کے لیے جن کی زبانوں میں ہمکلا بن نہ ہو، اور مندرجہ ذیل اشعار سے اس جواب کو قبل کیا ہے۔ ۔ ۔ ۔

إمامة الألشغ للمغاير تجوزعند البعض من أكابر وقد أباه أكثر الأصحاب لمالغيره من الصواب

جيسول کے ليے درست ہے۔(۱)

<sup>(</sup>۱) كتاب لفقه على لممذ ابهب الاربعه جلداول صفحه ٣٦٥ ـــ

( بھکلے کی امامت بعض مشائخ کے نز دیک جائز ہے ( غیروں کے لیے جو بھکلے نہ ہوں ) اورا کثر اصحاب نے اس کاا نکار بھی کیا ہے ، کہو ہ درست او گوں کی امامت نہ کر ہے )۔ اورفر مایا: ۔ ۔

امسامۃ الألشغ للفصیح فاسدۃ فی الراحح الصحیح (کیکلے کی امامت، درست زبان رکھنے والول کے لیے بیچے اور رائج قول کے مطابق فاسد ہے)۔

اور به بھی ہے کہ ہکا پن''سین''اور''را'' کے ساتھ میں مخصوص ہے، جیسے الرجمن ،الرجیم، والشینان الرجیم، والآ کمین، وایاک نابد، وایا ک نشکین ،السرات، انا مت ، ان تمام کا تقم بیہ ہے کہ وہ بمیشہ کوشش اصلاح جاری رکھیں، ورنه نماز درست نہ ہوگی۔

## اگر ہکلاین معمولی ہو

خیرالرملی سے پوچھا گیا کہ اً سرہ کا بن معمولی ہوتو کیا تھکم ہے؟ تو جواب دیا کہ ہمارے ائمہ نے اس کا اعتبار نہیں کیا ہے، نماز درست ہوگی ، شافعیہ نے اس کی صراحت کی ہے کہ اگر ہکا این اتنامعمولی ہو کہ صرف حروف صاف ادانہیں ہوتے ہوں تواس سے پچھفرق نہیں پڑے گا۔(۱)

# کبڑے کی امامت صحیح نہیں ہے

صحت امامت کی شرطوں میں ہے ایک ہے بھی ہے کہ امام کیڑانہ ہو، نیعنی کمراس طرح نہ جھکی ہوکہ بالکل حالت رکوع کو پہنچی ہوئی ہو، اگر رکوع کی حد تک جھے کا و ہوتو اس کی امامت صحیح کمر والوں کے لیے درست نہیں ہے ، البتہ اس جیسے لوگ اس کی اقتدا ، کر سکتے ہیں ، انکہ ثلاثہ کا متنقق علیہ مسلک یہی ہے ، شافعیہ کا اس میں اختلاف ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ اس کی امامت کیڑوں اور غیر کیڑوں سب کے لیے درست ہے ، خواہ اس کی کمر کا جھے کا وُحد رکوع تک ہی

<sup>(1)</sup> ردانختار مني الدرالختار عبلداول صفحها ٣٩ \_

کیول ندہو۔(۱)

## بیر می ہسکریٹ پینے والے کی امامت مکروہ ہے

علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ عمادی سے نقل کیا ہے، کہ سودخوری میں مشہور یا محرمات کے استعال کرنے والے شخص کی امامت کے استعال کرنے والے شخص کی امامت مکروہ ہے، جیسے اس زمانے میں بیڑی، سگریٹ حقہ وغیرہ پینے والے ہیں۔(۲)

## داڑھی کاٹنے والے کی امامت مکروہ تحریمی ہے

داڑھی کاٹے والے کی امامت مکروہ ہے؛ کیونکہ داڑھی کا ٹنایا مونڈ نایا ایک مشت سے کم رکھنا حرام ہے اور جس نے حرام کا ارتکاب کیا وہ فاسق ہے،اس لیے کہ حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:
"فَصُّوا الشَّوارِبَ وَاعُفُو اللَّحٰی "(۳) کہ (مونچیس کٹا وَاور داڑھی ہڑھاوً) حضرت ابو ہریرہ سے ہی دوسری روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ آپ نے فر مایا:
"جُوْوا الشَّوَارِبَ وَأَرُنُو اللَّحٰیٰ خَالِفُوا اللَّمَنُوسُ سَ " (۲) کہ (مونچیس کٹا وَاور داڑھیال بڑھا وَ، مُوسِ کی مُخالفت کرو)۔

## داڑھی کا ٹنے والا فاسق کے درجہ میں ہے

دونوں حدیثوں میں داڑھی بڑھانے کے لئے امر کا صیغہ ہے اورامروجوب پر دلالت کرتاہے اور جوواجب کا تارک ہے وہ فاسق ہے ، اگروہ زبر دستی امام بن گیا یا مسجد کے متولی نے اسے مقرر کر دیا اور اب لوگ اسے امامت سے ہٹا بھی نہیں سکتے ، تو وہ لوگ دوسری مسجد میں

<sup>(</sup>۱) كتاب الفقه جلداد ل صفحه ۲۵۷۰

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين جلد ٥ رصفحه ٢٩٦/ الموسوعة المنقهيه جلد • ارصفحه ١١٣ ـ ـ

<sup>(</sup>۳)منداهم حدیث ۱۸۳۵\_

<sup>(</sup>۴)منداحد.

نیک صالح امام کی تلاش کریں ، پھر اگر کوئی امام نہ ملے ، تو جماعت ترک نہ کریں بلکہ فاسق کے پیچھے ہی نماز پڑھیں اوراس کا باراور گناہ فاسق امام کو تعین کرنے والوں پر ہوگا۔(۱)
امداد المفتین میں ہے کہ 'داڑھی کا شنے والا یا مونڈ نے والا فاسق اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے ، اس کی امامت جائز نہیں ہے ، اس لیے اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تح کی ہے ، اس کی تو بین ضروری ہے اوراس کوامامت کے لیے آ گے بڑھانے میں اس کی تعظیم ہے '۔(۱)
علیۃ المفتی میں ہے کہ 'داڑھی مونڈ انے والے کی امامت مکروہ ہے ، مگر ہاں! اگر مقتدی بھی سب کے سب داڑھی مونڈ اتے ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے'۔(۱)

(۱)احسن الفتاوي جلد ۳ رصفحه **۳ ۱**\_

<sup>(</sup>۲)امدادآمفتین جلدارصفحها۲۶ به

<sup>(</sup>٣) كَامِيةِ الْمُفتَى جلد٣ رصفحهـ ٥٧\_

## پانچواں باب

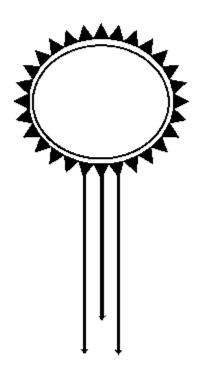

کن لوگوں کی امامت درست ہے اور کن کی نہیں؟

#### یانچواں باب

# کن لوگوں کی امامت درست ہے اور کن کی نہیں؟

## دوسرےمسلک کے امام کی افتداء کرنا کیساہے؟

حنفی کے لئے دوسرےمسلک کے تتبع (مثلًا شوافع،حنابلیہ، مالکیہ )امام کی اقتداء کرنا کیسا ہے؟ دوسرےمسلک کےامام کے بیچھے نماز مکروہ ہوتی ہے،جیسے شافعی؛کیکن وترکی نماز مکروہ تہیں ہوتی ، اگرامام اختلافی مسائل میں رعایت کرنے والا ہو، اگر رعایت کرنے والا نہ ہو توصیحے نہیں ہوگی ،اورا گرشک وشبہ ہوتو نماز مکروہ ہے،علامہ شامیؓ فرماتے ہیں کہ یہی بات معتمد علیہ اور صحیح ہے، اس لیے کم محققین نے اسی قول کوئر جیج دی ہے، اور مذہب کے اصول بھی اس یرشامد ہیں،اکثر مشائخ کا کہناہے کہاگراس کی عادت اختلافی مسائل میں رعایت کی ہے،تو اس کی اقتداء جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ،اور میں کہتا ہوں کہ بیاس بنایر ہے کہ مقتدی کی رائے کااعتبار ہوگا،اورزیادہ صحیح قول بھی یہی ہے،اورایک قول بیجھی ہے کہامام کی رائے کااعتبار ہوگا اور اس پر ایک جماعت کاربند ہے''النہائی'' میں کھھا ہے کہ یہی زیادہ قرین قیاس ہے اوراس بنا پرافتداء کرنامیچے ہے، اگر چہوہ احتیاط نہ کرتا ہو،اورا گراس نماز میں ار کان وشرا لط اور فرائض میں رعابیت کرتا ہوتو اس کی اقتداء مکروہ نہ ہوگی ،اگر جہوہ واجبات اورسنن میں رعایت نه کرتا ہو، جہاں تک مخالف فی الفروع جیسے شافعی کی اقتداء کا تعلق ہے تو وہ جائز ہے، جب تک کہاس ہے کسی متفذی کے اعتقاد کے مطابق کسی مفسد صلاۃ کاعلم نہ ہو، اوراسی پر ا جماع ہے ، اختلاف مکروہ ہونے کے بارے میں ہے ، چنانچے مفسد کے ساتھ بیوقید لگائی گئی ہےنہ کہ غیر کے ساتھ'' رسالیۃ الا ہتداء فی الاقتذاء'' میں ملاعلی القاری نے لکھاہے کہ ہمارے

عام مشائخ جواز کے قائل ہیں، جبکہ موضع اختلاف میں احتیاط کا پہلو مدنظر رکھتا ہو، ورنہ جائز نہیں ہے،مطلب یہ ہے کہ رعایت کرنے والے کی اقتداء بلا کراہت جائز ہے اوراس کے علاوہ کی کراہت کے ساتھ۔

رعایت کی اہم جگہیں یہ ہیں کہ وہ فصد ، حجامت ، قے ،نگسیر وغیرہ سے وضوکر ہے، نہ کہ وہ چیزیں جوان کے نز دیک سنت ہیں ، اور ہمار ہے نز دیک مکر وہ ، جیسا کہ تکبیرات انقال میں رفع یدین کرنا، بسم اللّٰد کا جہراً وسراً پڑھنا ، بیاو راسی طرح کی اور بھی مثالیں ہیں ،ان میں اختلاف سے خروج ممکن ہی نہیں ، چنا نچہ ہرایک اپنے ند جب کی اتباع کرے اور اپنے مشرب کو اختیار کرے۔

اگرواجبات کی رعایت کرتا ہےتو درست ہے

اگرمعلوم ہوکہ وہ فرائض وسنن اور واجبات میں رعایت کرنے والا ہے تو کوئی کراہت نہیں اورا گر مذکورہ تینوں چیزوں کے چھوڑنے کاعلم ہوتو پھر چی نہیں ہے، اورا گر پی معلوم نہ ہوتو کروہ ہے، اس لیے کہ بعض ایسے اعمال جن کا ہمارے یہاں ترک کرنا ضروری اور واجب ہے، امام شافعیؓ کے یہاں ان کا کرنا سنت ہے، تو ظاہر ہے وہ تو اس کوکرے گا، اورا گرمعلوم ہوکہ وہ امام واجبات اور سنن میں رعایت نہیں کرتا تو مکروہ ہونا چاہئے، کیونکہ جب واجب کے ترک کے احتال پر مکروہ ہوگا، اورا گر معلوم ہوکہ امام احتال پر مکروہ ہوگا، اورا گر یہ معلوم ہوکہ امام صرف سنن میں رعایت نہیں کرتا تو اس کی اقتداء کرنا درست ہے، اس لیے کہ جماعت واجب سے اور مکروہ تنزیبی کرتا تو اس کی اقتداء کرنا درست ہے، اس لیے کہ جماعت واجب سے اور مکروہ تنزیبی کے چھوڑنے پر یہ مقدم ہے۔

اینے مسلک کی اقتداء کرناافضل ہے

علامہ خیرالدین نے الرملی الشافعی سے نقل کیا ہے کہ وہ مخالف مسلک کی اقتداء کے مکروہ ہونے کے قائل بتھے، جہاں اس کے علاوہ امام ممکن ہو، اور اس کے باوجود جماعت، الگ نماز پڑھنے سے افضل ہے، اور اس کو جماعت کی فضیلت حاصل ہوجائے گی، اور اس پر الرملی الکبیر کافتوی ہے اورعلامہ سبکی اورعلامہ آسوی وغیر ہمانے اس پراعتاد ظاہر کیا ہے، شیخ خیرالدین نے فرمایا: حاصل کلام بیہ ہے کہ ان کے نزدیک اس میں اختلاف ہے اور ہماری افتداء کرنے میں ان کے پاس جوصحت وفساد اور فضیلت، ہرایک کی علت موجود ہے، ہمارے پاس ان کے خلاف اس کی مثالیں موجود ہیں، میں نے اس کوبھی سنا جس پر ملی نے اعتاد ظاہر کیا ہے اور فتوی بھی دیا ہے، اور فقیر کاقول بھی اس مسئلہ میں جو حفی کا شافعی کی افتداء کرنے سے متعلق ہے، وہی ہے، جورملی کا ہے، اور اس کومنصف فقیہ نے تسلیم کیا ہے۔ شعر

وَأَنَا رَمُلِيٌّ فِقُهِ الْحَنَفِيِّ لَا مِرَاءَ بَعُدَ إِنَّفَاقِ الْعَالِمَيُنِ

''میں نقہ خفی کارملی ہوں (اور) دونوں عالموں کے اتفاق کے بعد کوئی جھگڑ انہیں''اوروہ دونوں عالم رملی الشافعی ہیں،خلاصہ کلام بیہ ہے کہ فرائض میں رعایت کرنے والے کی اقتداء کرنامنفر دنماز پڑھنے ہے افضل ہے، جب کہ اس کے علاوہ کوئی امام نہ ہو، ورنہ تواپنے مسلک کے تنبع امام کی اقتداء ہی افضل ہے۔

## اگرمسجد میں متعدد جماعتیں ہوں تو حنفی شافعی کی اقتداء کر ہے

جب مسجد میں متعدد جماعتیں ہوتی ہوں اور حفی مقندی کی موجودگی میں شافعی جماعت
پہلے ہو، تو حفی مقندی کوشافعی کی اقتداء کرنا افضل ہے، اور تا خیر کرنا مکروہ ہے، اس لیے کہ ایک
مسجد میں ہمارے یہاں مکرر جماعت کرنا مکروہ ہے، مگر جب پہلی جماعت اس مسجد والوں کے
علاوہ کی ہویا مکروہ طریقہ پر جماعت ہوئی ہو، تو مکرر جماعت کرنے میں کوئی کراہت نہیں،
اس لیے کہ حفی شافعی کی نماز کے وقت یا تو سنتوں کے پڑھنے میں مشغول ہوگا تا کہ حفی کا انتظار
کرے اور یہ ممنوع ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب جماعت کھڑی
ہوجائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں (۱) یا پھروہ بیٹار ہے گایہ بھی مکروہ ہے، کیونکہ یہ
جماعت سے اعراض ہے، جب کہ ان کی جماعت قول مختار کے مطابق مکروہ نہیں ہے۔

<sup>(</sup>۱)مسلم شریف حدیث نمبر۱۲۱۱ را ۱۲۱ر

100

## اینے اپنے امام کی اقتداء کرنا افضل ہے

اوراسي طرح ''حاشيهُ مدنی'' ميں شيخ محمد اكرم اور خاتمة انحققين سيدمحمد امين ميريا دشاہ اورشیخ اساعیل شیروانی ہے نقل کیا گیا ہے کہان تمام حضرات نے راجح قرار دیا ہے کہ پہلی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا افضل ہے، وہ فرماتے ہیں کہ شنخ عبداللہ العفیف نے اپنے '' فناوی العفیفیة'' میں شیخ عبدالرحمان المرشدی کے واسطے سے بیان کیا ہے کہ ہمارے شیخ ، شیخ الاسلام مفتی بلد الله الحرام ، شیخ علی بن جار الله بن ظهیرہ انحفی ، شوافع کی جماعت کے پہلے ہونے کی وجہ سے مستقل شوافع کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور میں ان کے ساتھ شوافع کی اقتداء کیا کرتا تھا،اورعلامہ شیخ ابراہیم البیری نے واجبات وسنن میں شوافع کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے اقتداء کے مکروہ ہونے کی بناپران سے اختلاف کیا ہے کہ تنہانماز پڑھناافضل ہے،اگر ا پنا ہم مسلک امام نہ ملے ، امام ابن الہمام کے شاگر دعلامہ شیخ رحمۃ اللہ سندی نے بھی ان سے اختلاف کیا ہے اور فرمایا کہ ان کی اقتداء نہ کرنے میں احتیاط ہے، اگر چہ وہ رعایت کرنے والا ہی کیوں نہ ہو ، اسی طرح علامہ ملاعلی قاریؒ نے فر مایا کہ اگر ہر مذہب کا امام ہوجیسا کہ ہمارےاس زمانہ میں ہے،تواینے امام کی اقتداء کرناافضل ہے، جا ہے ان کی جماعت پہلے ہو یا بعد میں ،عام مسلمانوں نے اس کو مشخس سمجھا ہے اور اہل حرمین واہل قدس اور مصروشام کے جمہورمسلمانوں نے اسی برعمل کیا ہے، جوان سے الگ ہوں ان کا اعتبار نہیں ہوگا۔

## دوسرےمسلک کی افتذاء کے سلسلہ میں فقہاء کی آراء

علامہ شامی فرماتے ہیں کہ میرار جمان دوسرے مسلک کے امام کی اقتداء کے سلسلہ میں عدم کرا ہت کا ہے ، جب تک کہ وہ فرائض میں رعایت کرنے والا ہو، اس لیے کہ بہت سے صحابہ کرام و تابعین ، ائمہ مجہتدین تھے ، جواپنے مسالک کے اختلاف کے باوجودایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے ، اوراگر کوئی شخص صفول سے دور ہوکراپنے ہم مسلک امام کا انتظار کرتا ہے تو وہ جماعت سے اعراض کرنے والانہ ہوگا ، یہ معلوم ہونے کی وجہسے کہ وہ اس جماعت سے

المل جماعت کاارادہ رکھتا ہے۔ (۱)

'' کتاب الفقہ' میں ہے کہ امامت کے سیحے ہونے کے شرائط میں سے یہ ہے کہ امام کی نماز مقدی کے مسلک کے مطابق صحیح ہو، اگر حفی نے ایسے شافعی امام کے پیچھے نماز پڑھی جس نے خون بہنے کے بعد وضونہیں کیا تھا ، یا شافعی نے ایسے حفی امام کے پیچھے نماز پڑھی جس نے عورت کوچھوا تھا، تو دونوں صورتوں میں مقتدی کی نماز باطل ہوجائے گی، اس لیے کہ وہ اپنے امام کی نماز کے باطل ہونے کو دیکھ رہا ہے، اس مسئلہ میں شوافع واحناف کا اتفاق ہے ، لیکن حنابلہ اور مالکیہ کا اس میں اختلاف ہے۔ (۲)

شافعی امام کے بیچھے نماز پڑھنے کے سلسلے میں صاحب '' فتح القدیر'' نے لکھا ہے کہ جوامام قبلہ سے ہٹ جائے یا غیر سبیلین (بیشاب یا پائخانہ کے راستہ کے علاوہ) سے نکلنے والی نجاست کی وجہ سے وضونہ کر بے یا اس منی کونہ دھوئے جوابک درہم کی مقدار سے زیادہ ہوتو صحیح قول کے مطابق نماز نہیں ہوگی ،اگر ایسانہیں ہے تو نماز ہوجائے گی ،لیکن ایک قول کے مطابق مکروہ ہوگی ،اوراگراس نے اجنبی عورت کوچھوا اور پھروضونہیں کیا توضیح قول کے مطابق افتداء صحیح نہیں ہوگی ،اس شخص کی طرح جوقبلہ میں تحری کے خلاف کر ہے۔ (۳)

## فرض برا صنے والے کانفل پرا صنے والے کی اقتداء کرنا

امامت کی شرطوں میں بی بھی ہے کہ امام کی حالت مقتدی ہے کہ تر نہ ہو، چنانچے فرض پڑھنے والے کانفل پڑھنے والے کی اقتداء میں نماز پڑھناصچے نہیں، مگرامام شافعیؓ کے نزدیک صحیح ہے، ایسے ہی رکوع پر قادر شخص کا ایسے شخص کی اقتداء کرنا جائز نہیں جورکوع کرنے پر قدرت ندر کھتا ہو، اور نہ کپڑے بہتے ہوئے کا ایسے ننگے کی اقتداء کرنا جائز ہے، جس کوستر بوشی کے لئے لباس میں احناف و حنا بلہ کا اتفاق ہے اور شوافع و مالکیہ کا اختلاف ہے، اور پاک

<sup>(</sup>۱) رواکمحتارعلی الدراکمختارجلداول ۹ سے۔

<sup>(</sup>۲) كتاب الفقه جلدا رصفحه ۲۷ س

<sup>(</sup>٣) فتح القدر يجلدا رصفحه٣٠٥\_

شخص ایسے خص کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گاجونا پاک ہواور پاکی پر قدرت ندر کھتا ہو،اس مسئلہ میں ائمہ ثلاثہ نے اتفاق کیا ہے اور مالکیہ نے اختلاف کیا ہے، اورا یسے ہی قاری کا ان پڑھ کے پیچھے نماز پڑھنا جا کر نہیں ، ہاں! کھڑا ہونے والا شخص اس بیٹھنے والے کی اقتداء کرسکتا ہے، جور کوع و بچود پر قادر ہے، اور جور کوع و بچود پر قدرت ندر کھتا ہوتو کھڑے ہوکر نماز پڑھنے والے کا اس کی اقتداء میں نماز درست نہیں ہے، جبکہ کھڑا ہونے والار کوع و بچود پر قادر ہو الیکن اگرامام و مقتدی دونوں رکوع و بچود پر قادر نہ ہول اور دونوں اشارہ سے نماز اداکرتے ہول توایک کودوسرے کی اقتداء کرنا درست ہوگا،خواہ دونوں بیٹھے ہوں یا لیٹے ،یا دونوں چت لیٹے ہوئے ہوں یا ایکے دوسرے کی اقتداء کرنا درست ہوگا،خواہ دونوں بیٹھے ہوں یا لیٹے ،یا دونوں چت لیٹے ہوئے مول یا ایک دوسرے کی اقتداء کرنا درست ہوگا،خواہ دونوں بیٹھے ہوں یا لیٹے ،یا دونوں جت لیٹے ہوئے والت سے زیادہ ہوں یا ایک دوسرے کی حالت سے زیادہ واقتور ہو،جیسا کہ مقتدی کی حالت سے زیادہ واقتور ہو،جیسا کہ مقتدی کے برخلاف، بس شرط یہ ہے کہ امام کی حالت ،مقتدی کی حالت سے زیادہ واقتور ہو،جیسا کہ مقتدی ہوئے ایک ہوگا۔ (۱)

## مسبوق کی اقتد اءکرنا درست نہیں

صحت امامت کے شرائط میں ہے ایک بی بھی ہے کہ امام دوسر سے امام کا مقتدی نہ ہو، مثلاً ایک شخص نماز عصر میں امام مجد کوا خیر کی دور کعت میں پاتا ہے، پھرامام سلام پھیردیتا ہے، اوروہ اپنی چھوٹی ہوئی رکعتوں کو پورا کرنے کیلئے کھڑا ہوجا تا ہے، استے میں دوسر شخص آ کرنماز عصر میں بی نماز پوری کرنے والے آوی کی اقتداء میں نماز پڑھنے کی نیت کرلیتا ہے تو کیا اس صورت میں مقتدی ثانی کی نماز صحیح ہوگی مانہیں؟۔

اسی طرح ایک شخص مسجد میں نمازیوں کے اژ دحام کی وجہ سے صفوں کے آخر میں کھڑا ہوجا تا ہے ، اوروہ امام کی حرکا ت نہیں دیکھیا اور نہ سنتا ہے ،اور ان نمازیوں میں سے کسی کی اقتداء کر لیتا ہے جوامام کے بیچھے ہیں ،تو کیااس کا اقتداء کرنا درست ہوگایا نہیں ؟۔

فقہائے احناف کا کہنا ہے کہ مسبوق کی اقتداء کرنا سیجے نہیں ،خواہ اس نے امام کے ساتھ ایک رکعت پائی ہویا اس سے کم ،ہاں! اگر دو شخصوں نے امام کی اقتداء کی ہے، اور دونوں مسبوق ہیں

<sup>(1)</sup> كمّا بالفقد ح اول صفحها ٣٤ \_

اورامام کے سلام پھیرنے کے بعد کوئی ایک دوسرے کی اقتداء کرلیتا ہے،تو مقتدی کی نماز ہاطل ہوجائے گی،لیکن اگر ایک دوسرے کے تابع ہوگیا تا کہ یاد آتار ہے کہ کتنی رکعتیں چھوٹی ہیں اور بیمل (اتباع) بغیر نیت اقتداء کے ہو،تو امام سابق سے ارتباط کی وجہ سے ان دونوں کی نماز درست ہوجائے گی۔(۱)

امام اورمقتذی کی نماز کامتحد ہوناضروری ہے

امامت کی شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ امام اور مقتدی کی فرض نماز ایک ہی وقت کی ہو، چنا نچے ظہر کی نماز ہو گئاز پڑھنے والے کے پیچھے جھے نہیں ہوگی اور نہ ظہر کی اداپڑھنے والے کی فیٹھے کی ظہر کی قضا پڑھنے والے کے بیچھے ہوگی اور نہ اس کے برعکس ،اسی طرح سنچر کی ظہر پڑھنے والے کی فیٹھے درست نہ ہوگی ،اگر چہدونوں میں سے ہرایک کی فار فضا ء ہی کیوں نہ ہو،اس بات برحفنہ و مالکیہ کا اتفاق ہے۔

اس طرح نذر مانے والے کی اقتداء کرنا بھی صحیح نہ ہوگا، جس کی نذرامام کی نذر کے عین مطابق نہ ہو، ہاں! جب مقتدی کی نذر عین امام کی نذر کے مطابق ہوگی، مثلاً اس نے کہا کہ '' میں نے نذر مانی کہ میں ان دور کعتوں کو پڑھر ہا ہوں جن کی نذر فلاں نے مانی ہے'' تو اقتداء کرنا صحیح ہوگا، ایسے ہی نذر مانے والے کافتم کھانے والے (حالف) کی اقتداء کرنا مجمی صحیح نہ ہوگا، ہاں! حالف کا ناذر کی اور حالف کا حالف کی اقتداء کرنا میں کوئی مضا گقہ نہیں ہے، اس طرح فقہاء کا کہنا ہے کہ وقت کے نعد مقتدی پر دور کعت والی نماز میں مسافر کا مقتدی پر دور کعت فرض ہوتی ہیں متافر کا مقتدی کی اقتداء کرنا لازم آتا ہے ، اولی نبسیت سنت ہوگا اور مقترض کی چار رکعت فرض ہیں، اس لئے امام کا جلسہ اولی اس کی بنسیت سنت ہوگا ، تو اس طرح مفترض کا متعفل شخص کی اقتداء کرنا لازم آتا ہے، جو درست نہیں ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) كتاب اغقه جلدا رصفحه ۳۶۲\_

<sup>(</sup>۱) كتاب لفقه جلدارصفحه ۲۳۷ر

## مقیم کامسافر کی اقتراء کرنا درست ہے

مقیم کا مسافرامام کی اقتداء کرناورست ہے،خواہ نماز کے وقت میں ہویا وقت کے بعد،اس وجہ سے کہ مسافر کی نماز دونوں اوقات میں ایک ہی ہے، اور قعدہ فرض ہے اور مقتذی کانفل ہو اس طرح ہر نماز میں منتفل مفترض کی اقتداء میں نماز پڑھتا ہے جو بالکل صحیح ہے، بس فرق یہ ہے کہ جب مسافرامام دور کعت پڑھ کر سلام پھیرے گا تو مقتذی مقیم سلام نہیں پھیرے گا کیونکہ ابھی اسکے ذمہ آ دھی نماز باقی ہے، اس کو پوری کرے گا،اگر مقیم مقتدی ، مسافرامام کے ساتھ ہی سلام پھر ویتا ہے، تو اس کی نماز نہ ہوگی ، فاسد ہو جا گیگی ،لین مقتدی کو جا ہے کہ کھڑے ہوکر جاور کی خورے ہوکر گا اندعلیہ وسلم کا قول ہے "اُتِ مُحدُوا یَا اُھُلَ مَکَّةَ چارر کعت پوری کرے ، اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے "اُتِ مُحدُوا یَا اُھُلَ مَکَّةَ کَا اُلْمَا مَنْ ہیں۔

## مسافرامام اینے مقیم مقتریوں کواطلاع کرد ہے

مسافراہام کوچاہئے کہ سلام پھیرنے کے بعدا پے مقیم مقتہ یوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے کہہ دے کہ اپنی نماز پوری کرلو میں تو مسافر شخص ہوں ، جب مقتدی مدرک ہوتو اس کی بقیہ نماز میں اس پرقر اُت ضروری نہیں ؛ کیونکہ اس کے ذمہ آخری شفع ہے ، ہمار بیض مشائخ اس پرقر اُت واجب کہتے ہیں ، چونکہ انہوں نے فرمایا کہ اگر سہو ہو جائے تو سجد ہُسہولاز م ہوتا ہے اور اس سے استدلال کرنا اس کے برعکس اولی ہے ،اس لئے جب منفر د پرسہو کے سلسلہ میں سجدہ سہولاز م ہواتو قر اُت بھی اس پرضروری ہوگی ، حالا نکہ آخری شفع میں منفر د پرقر اُت ضروری نہیں ، پھر امام کے سلام پھیر دینے کے بعد مقیم لوگ فرداً فرداً نماز میں منفر د پرقر اُت ضروری نہیں ، پھر امام کے سلام پھیر دینے کے بعد مقیم لوگ فرداً فرداً نماز ہوجائے گئا وان میں سے امام کی نماز تو مکمل ہوجائے گئا ان میں سے امام کی نماز تو مکمل ہوجائے گئا ، اور مقتہ یوں کی نماز فاسد ہوجائے گی ، اس لیے کہ انہوں نے الیی جگہ اقتداء کی جہاں ان پر انفراد بہت ضروری تھی ، اگر مقیم اپنی نماز پوری کرنے کے لیے کھڑ ا ہوگیا پھر امام نے جہاں ان پر انفراد بیت ضروری تھی ، اگر مقیم اپنی نماز پوری کرنے کے لیے کھڑ ا ہوگیا پھر امام نے جہاں ان پر انفراد بیت ضروری تھی ، اگر مقیم اپنی نماز پوری کرنے کے لیے کھڑ ا ہوگیا پھر امام نے جہاں ان پر انفراد بیت ضروری تھی ، اگر مقیم اپنی نماز پوری کرنے کے لیے کھڑ ا ہوگیا پھر امام نے جہاں ان پر انفراد بیت ضروری تھی ، اگر مقیم اپنی نماز پوری کرنے کے لیے کھڑ ا ہوگیا پھر امام نے

<sup>(</sup>۲) ابودا وُدرِيقَم ۲۲۹ رَز بَدِي رِقْم ۵۳۵\_

سلام پھیروینے سے پہلے اقامت کی نیت کر لی ، تو دیکھا جائے گا کہ اگر مقیم نے رکعت کا سجدہ نہیں کیا تو وہ اس کو چھوڑ دے اور اپنے امام کی اتباع کرے ، حتی کہ اگر اس نے نہیں چھوڑ ا اور سجدہ کرلیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی ، اس لیے کہ اس کی نماز امام کی اتباع میں چار رکعت ہوجائے گی ، اس لیے جب تک اس نے سجدہ کے ساتھ رکعت کو مقید نہیں کیا ، اس وقت تک وہ امام کی نماز ہے ہیں نگلے گا ، اس کو قیام ورکوع سے مقید نہیں کریں گے ، اس لیے کہ یہ نفل کے طریقہ پر ہے ، فرض کے قائم مقام نہیں ہوگا ، اور اگر اس نے اپنی رکعت کو سجدہ سے مقید کردیا ، پھر امام نے اقامت کی نیت کی تو مقتدی اپنی نماز پوری کر لے اور وہ امام کی اتباع کر لی تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی ، اس لیے کہ اس لیے کہ اس لیے کہ اس نے اس کو ترک کردیا اور امام کی اتباع کر لی تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی ، اس لیے کہ اس نے اقتداء الیں جگہ کی جہاں اس پر منفر د ہونا ضروری تھا۔ واللہ اعلم

## وفت کے اندرمسافر کامقیم کی اقتداء کرنا درست ہے

اس طرح جب مسافر وقت کے اندر مقیم کی اقتداء کرے، پھر نمازے فارغ ہونے سے پہلے ہی وقت نکل جائے ہو اس کی نماز فاسد نہ ہوگی، اور نہ اس کی اقتداء باطل ہوگی، اگر چہ مسافر کا خارج وقت میں ابتداء مقیم کی اقتداء کرنا صحح نہیں، لیکن جب اس کی اقتداء کرنا صحح ہے اور وہ اس کا تابع ہوگیا تو اس کا حکم محسیل ہوگیا، اور مسافر کے ذمہ خارج وقت میں دور کعت ہی ضروری ہوتی ہیں اور یہ قیم ہوگیا ہے اور مقیم کی نماز خروج وقت سے دور کعت نہیں ہوگی، جس طرح کہ وہ اقامت کی صراحنا نیت کر کے قیم ہوجائے۔ اور اگروہ امام کے بیچھے سوگیا یہاں تک کہ وقت نکل گیا ، اس کے بعد بیدار ہوا تو اس وقت وہ چار رکعت بیدار ہوا تو اس گویا کہ وہ امام کے بیچھے سے، اور اس کے کہ مدرک سوکر چھٹی ہوئی نمازا یسے ہی پڑھتا ہے گویا کہ وہ امام مے بیچھے ہے، اور اس کا فرض اتباع کی وجہ سے چار رکعت میں بدل گیا اور اتباع وقت نکلنے پر بھی باقی رہتی ہے، اس لئے کہ وہ اس کا مقتدی رہے گا، اگر مسافر وقت نکلنے کے بعد یا بہلے بات چیت کر لئو ہمار سے زد کے وہ کو اس کا مقتدی رہے گا، امام شافعی کا اس

میں اختلاف ہے۔(۱)

اورا گرکسی مسافراما منے وقت کے اندر مقیم ومسافرلوگوں کی امامت کی ، پھراس کوحدث لاحق ہو گیا اوراس نے مقیم لوگوں میں ہے کسی کوامام بنادیا تو اس کا خلیفہ بنانا سیجے ہے ، اس لیے کہ وہ امام کی نماز پوری کرانے پر قادر ہے ، اتنا ضرور ہے کہ مسافر وں کی نماز ہمارے انکہ ثلاثہ کے نزدیک حیارر کعت نہ ہوگی ، اورامام زفر علیہ الرحمہ کے نزدیک مسافروں کا فرض چار رکعت میں تبدیل ہوجائے گا ، کیونکہ وہ مقیم امام کے مقتدی ہوگئے ، یہاں تک کہ ان کی نماز کی خرابی و در تگلی کا تعلق بھی اس مقیم امام سے ہوگیا ، اور جب مسافر مقیم کی اقتداء کر ہے تو اس کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی خرابی و در تگلی کا تعلق بھی اس مقیم امام سے ہوگیا ، اور جب مسافر مقیم کی اقتداء کر ہے تو اس کی نماز کی افتداء کر ہے تو اس کی نماز کی افتداء کر بے تو اس کی افتداء کی ۔

اس لئے کہا گران کی فرض نماز جارر کعت میں تبدیل نہ ہوتو مسافروں کامقیم کی اقتداء کر نہ جائز نہ ہوگا، کیونکہ قعد وُ او کی امام کے لیے نفل ہے اور مسافروں کے حق میں فرض ہے ، تو اس طرح قعدہ کے حق میں مفترض کامتعفل کی اقتداء کر نالازم آئےگا، یہی وجہ ہے کہ خارج وفت میں مسافر کامقیم کی اقتداء کرنا جائز نہیں ۔

احناف کے انکہ ثلاثہ کی دلیل ہے ہے کہ قیم نیابت کے طور پرضرورۃ امام ہوگیا کیونکہ اصل امام خود نماز پوری کرانے سے عاجز ہوگیا، تو وہ نائب نماز کی بقیہ مقدار میں امام کا قائم مقام ہوجائے گا، جب کہ نائب اصل کی طرح کام کرتا ہے، تو گویاوہ اصل ہی ہے، تو اس طرح وہ لوگ معنوی طور پر مسافر کے مقتدی ہوگئے، اسی بناپران کی نماز چار رکعت نہیں ہوگی اور قعد وہ لوگ اس امام پر فرض ہوگا، اس لیے کہ وہ مسافر امام کا قائم مقام ہوکر اس کی نماز پوری کرانے والا ہے، ایسے ہی اگر مسافر کو آگے ہو ھایا گیا، پھر اس نے اقامت کی نیت کر لی تو مسافر وں کا فرض نہیں بدلے گا، جبیبا کہ ہم نے او پر بیان کیا۔

جب مسافر کا قائم مقام امام بنانا صخیح ہے، تواس کواصل مسافر امام کی نماز پوری کرانا جا ہے اور وہ دور کعت ہیں، وہ تشہد کے بقدر بیٹھےاور خود ملام نہ پھیرے،اس لیے کہ قیم ہونے کی وجہ

<sup>(</sup>۱)۱۱ م جلدارصفي ۱۸۲ الوجيز جلدارصفي ۵۸ م

ے اس کے ذمہ ابھی آ دھی نما زباتی ہے،اگر اس نے سلام پھیر دیا تواس کی نماز فاسد ہو جائے گی،اس کے ذمہ ابھی آ دھی نما زباتی ہے،اگر اس نے سلام پھیرائے، جائے گی،اس لیے وہ مسافر وں میں سے سی کواپنا نائب مقرر کر دے جوان کوسلام پھیرائے، پھروہ مقیم امام خوداور دوسرے مقیم کھڑے ہوجائیں اور فرداً فرداً اپنی بقیہ نماز پڑھیں،اس لیے کہ وہ لاحقین کے درجہ میں ہیں۔

اوراگرمقندیوں میں ہے بعض نے بعض کی اقتداء کی توان میں ہے امام کی نماز تو پوری ہوگی کیونکہ وہ ہرحال میں منفر دہوگا،اور مقتدیوں کی نماز فاسد ہوجائیگی،اس لیے کہ انہوں نے وہ کام چھوڑا جوان پر فرض تھا، بعنی انہیں اس حال میں تنہا رہنا تھا،اورا گرکسی مسافرامام نے وقت کے اندر مسافروں کو ایک رکعت نماز پڑھائی پھرا قامت کی نبیت کر لی توان کو چار رکعت نماز پڑھائے گا، اس لیے کہ یہاں تو امام اصل ہے اور اس کی نماز اقامت کی نبیت کی وجہ ہے تبدیل ہوگئی تو لوگوں کی نماز اتباع کی بنا پر تبدیل ہوجائے گی، افامت کی نبیت کی وجہ سے تبدیل ہوگئی تو لوگوں کی نماز اتباع کی بنا پر تبدیل ہوجائے گی، افامت کی نبیت کی وجہ سے تبدیل ہوگئی تو لوگوں کی نماز اتباع کی بنا پر تبدیل ہوجائے گی، افران کی نماز کو پورا کرنے بخلاف فصل اول کے کیونکہ وہاں وہ پہلے امام کا نائب ہے، اور اس کی نماز کو پورا کرنے ب

اگرکسی مسافر نے مسافر وقیم لوگوں کی امامت کی ، پھر جب دور کعت ہوگئ اور تشہد بڑھ لیا توامام کے سلام پھیر نے سے پہلے پیچھے مسافروں میں سے کسی نے بات کرلی ، یاوہ کھڑا ہوکر چلا گیا پھرامام نے اقامت کی نیت کرلی توامام اور اس کے پیچھے بات نہ کرنے والے مسافروں کا فرض محل میں نیت پائے جانے کی وجہ سے چار رکعت میں بدل جائے گا، اور بات کرنے والے تھیں بات کی ہوتی تواس کی نماز فاسد نہ ہوتی ، بالکل اس ہے کہ اگر اس کے امام نے اس میں بات کی ہوتی تواس کی نماز فاسد نہ ہوتی ، بالکل اس پر قیاس کرتے ہوئے مقتدی کی نماز کا تھم ہے، لیکن اگر اس نے امام کی نیت اقامت کے بعد بات کی تواس کی نماز امام کی وجہ سے جار رکعت ہوگی ، اس لیے کہ اس کی نماز امام کی وجہ سے اس کی نماز امام کی وجہ سے جار رکعت ہوگئی ، لہذا اس کی بات کرنا نماز کے درمیان پایا گیا، جس کی وجہ سے اس کی نماز کا فاسد ہو نال زمان کی بار کی درکعت ہی ہوگی ، اس کا فاسد ہو نالازم آیا ؛ لیکن اس پر مسافروں کی نماز ہمار سے زد کے دورکعت ہی ہوگی ، اس

لیے کہ وہ تبعاً مقیم ہو گیا ہے ،اورنما زفاسد ہوجانے سے تبعیت ختم ہو گئی ، چنانچہاس کے حق میں مسافر ول کا تھم ہوگا۔(۱)

### محدث اورجنبی کی اقتد اء درست نہیں

محدث یا جنبی کی اقتدا، کرنا بالا جماع سیجے نہیں، جب کہ وہ حدث و جنابت سے واقف ہو،

اگر واقف نہیں تھا پھر بعد میں معلوم ہوا، تو بھار ہے نز دیک اقتدا، درست نہیں ہوگی، امام شافعی نے فرمایا کہ قیاس کا نقاضا تو یہ ہے کہ جیسے کا فرکی اقتدا، درست نہیں ہے، اسی طرح محدث یا جنبی کی اقتدا، بھی درست نہ ہو؛ لیکن میں نے حدیث نبوی کی وجہ سے قیاس کور ک کر دیا ہے،

یا جنبی کی اقتدا، بھی درست نہ ہو؛ لیکن میں نے حدیث نبوی کی وجہ سے قیاس کور ک کر دیا ہے،

یکونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''جو شخص او گول کونما زیر طائے، پھر اس کو جنابت یا و آجائے تو وہ اعادہ کریں''۔ (۲)

## مقتد بوں کونماز دہرانے کا حکم

اور ہماری دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کونماز پڑھائی ، پھر آپ کو جنابت یاد آئی تو آپ نے خود بھی اعادہ کیا اور صحابہ کرام کوبھی اعادہ کا حکم فر مایا ، تو انہوں نے بھی اعادہ کیا اور انہوں نے بھی اعادہ کیا اور آپ نے فر مایا '' جو شخص او گول کونماز پڑھائے پھر اس کو جنابت یاد آجائے ، تو وہ خود بھی اعادہ کریں'۔ (۳)

ای طرح کی حدیث حضرت عمراور حضرت علی رضی الله عنبما ہے بھی منقول ہے جتی کہ امام ابو یوسف ؓ نے ''الا مالی'' میں ذکر کمیا ہے کہ حضرت علیؓ نے ایک روز اپنے اصحاب کونما زیڑ ھائی بھر انہیں معلوم ہوا کہ وہ حالت جنابت میں تھے، تو موزن کو اعلان کرنے کا تھم دیا کہ لوگول کو باخبر کردو کہ اے لوگوا سناو! امیر المؤمنین جنبی تھے، تو تم اپنی نمازیں دہرالو۔ (۴)

<sup>(</sup>۱) بدائع العرنا كع جيداول صفحه ۴۷ ـ

<sup>(</sup>٣) دارقطنی ار۱۹۴ ۱۳ روستماب لایم ار ۱۹۷۸

<sup>(</sup>۳)وار تطنی ۱۳۶۳ م

<sup>(</sup>۳)دار فطنی ارسم ۳ س<sub>س</sub>

اوراییااس کیے بھی ہے کہ یہاں پرافتداء کے معنی بناء کے ہیں،اور بناء کا کفق حدث اور جنابت کے ساتھ تحریمہ کا تصور معدوم ہونے کی وجہ سے نہ ہوگا،اور جوانہوں نے بیان کیا، وہ لوگوں کی نماز کا امام کی نماز سے متعلق ہونے سے پہلے پرمحمول کیا جائے گا جیسا کہ مروی ہے کہ مسبوق شخص جب امام کی نماز شروع کر تا ہے تو اپنی جھوٹی ہوئی نماز اولاً قضا کرے گا، پھر امام کی متابعت کریگا، جس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود یا حضرت معاذبین جبل شنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی تھی، پھر فوت شدہ نماز کی قضا کی، لہذا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قضا می اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی تھی، پھر فوت شدہ نماز کی قضا کی، لہذا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتریکی وجہ سے شریعت بن گیا۔ (۱)

برہندھشن کابرہنہ خص کی اقتداء جائز ہے

کپڑے پہنے ہوئے محص کی افتداء، بر ہنے مخص کے لیے جائز ہے، کیونکہ جس حالت پر امام کاتحر بیر منعقد ہوا ہے اس حال پر مقتدی بناء کرر ہا ہے اور اس لیے کہ جوامام کرر ہا ہے وہی مقتدی بھی انجام دے رہا ہے، بلکہ زیادہ ہی کرر ہا ہے تو یہ بنا قبول کی جائے گی ،اسی طرح بر ہند کا بر ہند کی افتداء کرنا جائز ہے، کیونکہ دونوں کی حالت برابر ہے اور تحر بمدیمیں مشارکت کا بھی تحقق ہوگیا ہے، مگر بر ہند حضرات بیڑھ کر اشارہ کے ساتھ نماز ادا کریں گے، حضرت بشر مشافعی فرماتے ہیں کہ بر ہند لوگ کھڑے ہوکررکوع و ہجود کے ساتھ نماز پڑھیس گے اور یہی امام شافعی کا قول ہے۔ (۲)

جن ار کان کے ادا کرنے پر قادر ہوتو ادا کرنالازمی ہے

ان دونوں حضرات کی وجہ ترجیج ہیہ ہے کہ بر ہند حضرات کپڑے کی عدم موجود گی میں ستر عورت کی شرط پوری کرنے سے قاصراور عاجز ہیں اوراس کے علاوہ بقیدار کان صلاۃ اداکرنے پر قادر ہیں، لہٰذا جن پر وہ قادر ہیں ان ارکان کا اداکرنا ان پرلازم اورضروری ہوگا اور جن

\_11/1/11/(٢)

ارکان کی ادائیگی سے عاجز بیں وہ ان کے ذمہ سے ساقط ہوجا نمیں گے،اس لیے کہ اگر وہ لوگ نماز بیٹھ کرا داکر بی تو بہت سے ارکان وفر انکس ترک کرنے والے ہوں گے، جیسے قیام ،رکوع اور بچو داورا گروہ لوگ کھڑے ہو کرنماز اداکر بی تو صرف ایک فرض چھوڑ نالازم آئے گا اور وہ سترعورت ہے، لہٰذا بیصورت اولی ہوگی ،اور استدلال اس حدیث سے کرتے ہیں جس کو روایت کیا ہے حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ کھڑے ہو کرنماز پڑھو، اگر کھڑے ہوئے کی استطاعت نہ ہوتو بیٹھ کرنماز پڑھو، اگر کھڑے ہوئے کی استطاعت نہ ہوتو بیٹھ کرنماز پڑھو، اگر کھڑے ہوئے کی استطاعت نہ ہوتو بیٹھ کرنماز پڑھو، اگر کھڑے ہوئے کی استطاعت نہ ہوتو بیٹھ کرنماز پڑھو، اگر اور اگر و۔ (۱)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قیام کی استطاعت کی صورت میں بیٹھ کرنماز پڑھنا جائز نہیں، ہماری دلیل حضرت انس بن مالک کی بیدوایت ہے کہ ایک مرتبہ اصحاب رسول صلی اللّٰہ علیہ وسلم سمندر کاسفر کرر ہے تھے کہ اچا نک ان کی کشتی ٹوٹ گئی تو لوگ بر ہنہ باہر آئے اور ان لوگوں نے بیٹھ کراشارہ کے ساتھ نمازادا کی ۔(۲)

## برہنہ خص کا بیٹھ کرنماز پڑھنا بہتر ہے

حضرت ابن عباس اورا بن عمر رضی الله عنهم کی روایت ہے کہ وہ دونوں فر ماتے ہیں ، بر ہمنہ شخص بیئھ کر اشارہ کے ساتھ نماز ادا کرے گا(۳) جس کا مطلب میہ ہے کہ بیٹھ کرنماز پڑھنا دووجہ سے راجے ہے۔

پہلی وجہ بیہ ہے کہ اگر وہ بیئھ کرنمازا دا کرتا ہے، تو صرف سترعورت کی فرضیت کوچھوڑتا ہے اور دوسرا کوئی فرض اصل میں نہیں جھوڑتا،اس لیے کہ وہ رکوع و بچود کو اشارے سے ادا کرر ہا ہے، اور قیام کے فرض کوقعود کے ذریعہ پورا کرتا ہے، جواس کا بدل ہے، تو گویا کہ بیٹھ کرنماز پڑھنے میں دونوں فرضوں کی رعایت ہوجاتی ہے،اس لیے بیٹھ کرنماز پڑھنازیادہ بہتر ہے۔

<sup>(</sup>۱) بخاری شریف ۱۰۵۰

<sup>(</sup>۲) نصب الرابيارا ۳۰ ـ

<sup>(</sup> ٣ )مصنف عبدالرزاق جلد ٢ رصفحة ٥٨٣ ز٥٨ م.

دوسری وجہ ترجی ہے کہ سرعورت نماز کے تمام رکنوں میں سے سب سے اہم رکن ہے،
اس کی دو وجہیں ہیں، ایک تواس لیے کہ سرعورت نماز اور نماز سے باہر دونوں جگہوں میں فرض
ہے اور بقیہ نماز کے ارکان ایسے نہیں ہیں بلکہ وہ صرف نماز ہی تک محدود ہیں، دوسری وجہ بیکہ
ان ارکان کا نوافل میں بغیر کسی عذر اور ضرورت کے اشارہ سے بھی پورا کرنا جائز ہے، جسیا کہ
نفل پڑھنے والے کا سواری پرفن نماز پڑھنا اشارہ سے جائز ہے، لیکن سرعورت کی فرضیت
بغیر کسی ضرورت کے بھی بھی ساقط نہیں ہوتی، اس لئے کہ سرعورت ایک اہم فرض ہے، جس
کی رعایت کرنا از حد ضروری ہے، انہیں وجو ہات کی بنیاد پرہم نے بیٹھ کر اشارہ کے ساتھ
نماز پڑھنا اولی اور بہتر قرار دیا ہے، باوجوداس کے اگروہ کھڑے ہوکررکوع اور ہجود کے ساتھ
نماز پڑھنا ہے، تب بھی فرض اوا ہوجائے گا، اس لیے کہ اگر چہ اس نے ایک دوسر نے فرض
نماز پڑھنا ہوگئے۔

ان ارکان کو کمل کرنے کی ضرورت بھی تھی تو وہ ستر عورت کے فرض کواصلاً ایک صحیح مقصد سے ترک کرنے والا ہے، لیکن اس کے باوجود کھڑ ہے ہو کر نماز پڑھنے کواصل ضرورت کے پارخ جانے جائز قرار دیا ہے جائز قرار دیا ہے، اور مقصد کے پورا کرنے اور تمام فرض کی رعایت ہونے کی وجہ سے جائز قرار دیا ہے، اور ہم نے بیٹھ کراشارہ کیساتھ نماز پڑھنے کواولی اور بہتر قرار دیا ہے، اس لیے کہ وہ ایک اہم فرض ہے، اور دونوں فرضوں کی رعایت من وجہ اہم ہے۔

ان تمام تضریحات ہے یہ نتیجہ سامنے آیا کہ حضرت عمران بن حصین ٔ والی حدیث ہے استدلال کرنا درست نہیں ہے کیونکہ اس کاتعلق استطاعت سے ہے اور یہاں حکماً اس کو استطاعت ہی نہیں کیونکہ اس پرستزعورت فرض ہے۔

## بر ہندلوگوں کا الگ الگ نماز پڑھنا بہتر ہے

اور اگر برہنہ حضرات ایک جماعت ہوں، تو بہتر اورمناسب یہ ہے کہ وہ تنہا تنہا نماز پڑھیں کیونکہ اگروہ جماعت کے ساتھ نماز قائم کریں گے تو اگر دوسرے کے سترعورت کے دیکھنے سے بچتے ہوئے امام ان کے درمیان میں کھڑا ہوگا، تو ایس صورت میں جماعت میں امام آئے ہونے کی سنت کا تارک ہوگا اور جماعت کرنا ایک امر مسنون ہے تو جب امر مسنون کا اداکر ناکسی بدعت یا دوسری سنت کے ترک کا ارتکاب کیے بغیر ممکن نہ ہو سکے تو ایس صورت میں اس کا پورا کرنامستحب نہیں بلکہ مکروہ ہے، اورا گرامام ان سے آگے بڑھ جائے اوران کو نیچی نگاہ رکھنے کا تکم دے، جیسا کہ حضرت حسن بھری علیہ الرحمہ کا خیال ہے، پھر بھی وہ لوگ مشکر میں پڑنے سے محفوظ نہ رہ سکیں گے، اس لیے کہ خض بھر کا ایس شکل میں ہونا کہ امام کے ستر پرنگاہ نہ پڑے، اس کا امکان کم ہے، باوجود اس کے کہ نگاہ کو نیچی رکھنا نماز میں مکروہ بھی ہے، صاحب قد دریؓ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ مقتدی ہر حال میں مخصوص جگہ کے دیکھنے پر مامور ہے تا کہ ان عبادات کے اداکر نے میں جس طرح تمام اعضاء شریک ہیں، نگاہ بھی شریک ہوجائے، اورغض بھر میں بینو سے ہور ہا ہے، تو معلوم ہوا کہ جماعت کا حصول امر مکروہ کا ارتکاب کئے بغیر ممکن نہیں، الہٰ ذا جماعت ان سے ساقط ہوجائے گا۔

اس کے باوجوداگر بیلوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو بہتر طریقہ ان کے امام کے بیے یہ ہوہ ان کے بیچ میں کھڑا ہو، تا کہ ان کی نگا ہیں امام کے ستر پر نہ پڑیں ،اگرامام ان سے آگے بڑھ جائے تو یہ بھی جائز ہے ،اس جگہ ان کا حال نماز میں عورتوں کی طرح ہوگا، لیکن عورتوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ فرداً فرداً نماز پڑھیں ،اوراگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیں تو ان کا امام ان کے درمیان کھڑی ہو،اوراگران کے آگے بڑھ جائے تو بھی جائز ہے ، اس طرح بر ہنہ لوگوں کا حال ہے ۔ (۱)

## مسح کر نیوالے کامسح کر نیوالے کی اقتداءکرناجا ئز ہے

وضومیں پیردھونے والے کاخفین پرسے کرنے والے کی اقتداء کرنا جائز ہے، کیونکہ خفین پر مسح ،غسل کا بدل ہے، اورکسی چیز کا بدل عاجزی اور دشواری کے وقت اصل کا قائم مقام ہوتا

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع جلداول رصفحه ۳۵۵.

ہے، تو مسح کرنا حدث کے وقت دونوں پیروں کے دھونے کی دشواری کی وجہ سے پاک کرنے کے حق میں ، تو گویا امام کاتح بیہ پیروں کو دھونے والے کیساتھ منعقد ہوا ، جو دھونے کا بدل ہے ، تو مقتذی کے تح بیہ کی بناء امام کے دھونے والے کیساتھ منعقد ہوا ، جو دھونے کا بدل ہے ، تو مقتذی کے تح بیہ کی بناء امام کے تح بیہ پر کرنا درست ہوگیا ، اور اس لیے بھی کہ قدم کی طہارت سابق دھونے ہی سے حاصل ہوگئی تھی اور خف پیروں تک حدث کے سرایت کرنے میں مانع ہے تو گویا کہ (غاسل) پیروں کو دھونے والے کی اقتداء کی تو بیدرست ہے ، اور ایے ہی غاسل کو دھونے والے کی اقتداء کی تو بیدرست ہے ، اور ایے ہی غاسل کا پٹیوں پر سے کرنے والے کی اقتداء کرنا جائز ہے ، کیونکہ وہ صح کا بدل اور اس کا قائم مقام ہے تو اس میں اقتداء کا مفہوم تحق ہے ، اور وضو کرنے والے کا تیم کرنے والے کی اقتداء کرنا ،

## کھڑے ہونیوالے کا، بیٹھنے والے کی اقتداء کرنا جائز ہے

کھڑ ہے ہوکررکو گاور ہجدہ کے ساتھ نماز پڑھنے والے کا بیٹھ کررکو گاور ہجدہ کیساتھ نماز پڑھنے والے کی اقتداء کرنا استحساناً جائز ہے، اور بیامام ابوصنیفہ وامام ابویوسف گاقول ہے، اور تیاس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جائز نہیں ہے اور بیامام محمد کا قول ہے، اوراس اختلاف پر کھڑ ہے ہوکراشارہ کے ساتھ نماز پڑھنے والے کا، بیٹھ کراشارہ کے ساتھ نماز پڑھنے والے کی اقتداء کرنے کا مسئلہ ہے، قیاس کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شاد ہے کہ میرے بعد کوئی بھی شخص بیٹھ کر ہرگز امامت نہ کرے (۲) ( یعنی کھڑ ہے ہوکر نماز پڑھنے والوں کی ) اس پر ہمار ااجماع ہے کہ اگروہ بیٹھ کر نماز پڑھنے والوں کی امامت جائز ہے، اور اس لیے کہ مقتدی کی حالت امام کی حالت سے اعلی اور ارفع ہے اور اعلی کا اشارہ سے اقتداء کرنا جائز نہیں ہے، جس طرح رکوع و سجدہ کے ساتھ نماز پڑھنے والے کا اشارہ سے اقتداء کرنا جائز نہیں ہے، جس طرح رکوع و سجدہ کے ساتھ نماز پڑھنے والے کا اشارہ سے اقتداء کرنا جائز نہیں ہے، جس طرح رکوع و سجدہ کے ساتھ نماز پڑھنے والے کا اشارہ سے

<sup>(</sup>۲)دارقطنی جلدا رصفحه ۳۹۸ په

نماز پڑھنے والے کی اور قاری کا ان پڑھ کی اقتداء کرنا جائز نہیں ہے اور جوہم نے بیان کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ مقتدی اپنے تحریمہ کی بناء امام کے تحریمہ پر کرتا ہے اور امام کاتحریمہ بیٹھ کر ہواہے کھڑے ہوکر نہیں ہوا ہے ، لہذا کھڑے ہوکر نماز پڑھنے والے کا اس تحریمہ پر بناء کرنا ممکن ہی نہیں ، جس طرح امی کے اور اشارہ کے ساتھ نماز پڑھنے والے کے تحریمہ پر قراء ت کرنے والے اور کوع اور سجدہ کر کے نمازیڑھنے والے کا بناء کرنا جائز نہیں۔

## بیاری کی حالت میں آپ سلی الله علیہ وسلم نے بیٹھ کرنماز بڑھائی

وجہ استحسان بیر دوایت ہے کہ'' آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری نماز پڑھائی وہ ایک کپڑے میں لیٹ کر بیٹھنے کی حالت میں پڑھائی اورصحابہ کرام رضی الٹھنہم اجمعین آ پ کے پیچھے کھڑے ہوئے آپ کی اقتداء کررہے تھے' (۱) پھر جب آپ کامرض بڑھ گیااور آپ کمزور ہو گئے تو آ ب نے فر مایا کہ ابو بکر کو تھم دو! کہ وہ لوگوں کونماز پڑھا ئیں تو حضرت عا مُشہر ضی اللہ عنهانے حضرت حفصہ رضی اللّٰہ عنہا ہے کہا کہ رسول اللّٰہ صلّٰی اللّٰہ علیہ وسلّم ہے کہو کہ حضرت ابو بکر رضی اللّٰدعنه نہایت رقبق القلب اور نرم دل تخص ہیں ، جب وہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو وہ اینے آپ کو قابومیں نہ رکھ سکیل گے ، لہٰذا اگر آپ کسی دوسرے کو حکم صادر فرمادیں تو بہتر ہو،حضرت حفصہ ﷺ نے یہ بات حضورصلی اللّٰہ علیہ وسلم سے کہی ،تو آ پے سلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہتم سب حضرت یوسف علیہ السلام کی چند ورغلانے والی عورتوں میں سے ہو،ابو بکر کو حکم دو! کہوہ لوگوں کونماز پڑھائیں، جب حضرت ابو بکررضی اللّٰہ عنہ نے نماز شروع فرمائی تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے سیجھافا قہ محسوں کیا تو آ بے حضرت علی اورفضل بن عباس رضی الله عنہما کے سہارے باہرتشریف لائے، حالانکہ آپ کے قدم مبارک زمین برلڑ کھڑار ہے تھے، یہاں تک كه آپ صلى الله عليه وسلم مسجد ميں داخل ہو گئے، جب حضرت ابو بكر رضى الله عنه كو آپ صلى الله عليه وسلم كى آمد كااحساس ہوا، تو حضرت ابو بكر بيچھے ہٹ گئے، آپ سلى الله عليه وسلم آگے بڑھے

<sup>(</sup>۱)منداحمه جلد۳ رصفحه ۱۵/طحاوی ثیریف جلد ارصفحه ۲ ۴۰۰ به

اور بیٹے کرنماز پڑھانے گے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کی اقتداء کرنے گے اور لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اقتداء کررہے تھے، یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکبیر سن کر تکبیر کہتے اور لوگ حضرت ابو بکر کی تکبیر پر تکبیر کہتے ۔ (۱)
اللہ علیہ وسلم کی تکبیر کتے اور لوگ حضرت ابو بکر کی تکبیر پر تکبیر کہتے ۔ (۱)
اس آخری عمل سے ثابت ہوا کہ بیٹھے والے کا کھڑے ہونے والی کی امامت کرنا جائز ہے، جب تک ننخ ثابت نہ ہو جائے ، کھڑ ہے خص کا بیٹھنے والے کی اقتداء کرنے کا جواز ثابت ہوگا، پھر جب ننخ کے ورود کا تو ہم ہی نہ ہوتو جواز اولی ہے، اور اس لیے بھی کہ بیٹھنا کھڑے ہوگا، پھر جب ننخ کے ورود کا تو ہم ہی نہ ہوتو جواز اولی ہے، اور اس لیے بھی کہ بیٹھنا کھڑے ہوئے کی بجائے جب ایک دوسرے کے قائم مقام ہوجائے تو وہ اس کا بدل ہوجائے گا جیسا کہ خف پر مسمح کرنا دونوں بیروں کے دھونے کے ساتھ، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ دونوں تکم اور حقیقت کی دلیل کی وجہ سے الگ الگ ہیں۔ (۲)

CIPRO E

### چھٹاباب

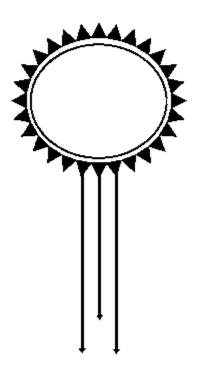

تنهاعورتوں کی جماعت اورعورت و بچہ کی امامت

#### جهثاباب

# تنهاعورتوں کی جماعت اورعورت و بچیکی امامت

## تنہاعورتوں کی جماعت مکروہ ہے

تنہاعورتوں کی جماعت مکروہ ہے، اس لیے کہ وہ فعل حرام کے ارتکاب سے خالی نہیں،
اور وہ امام کا درمیان صف میں کھڑا ہونا ہے، چنا نچہ تنہاعورتوں کی جماعت اسی طرح مکروہ
ہوگی جس طرح عربیاں لوگوں کی جماعت، اس کے باوجودا گرعورتیں جماعت کریں توامام
صف کے درمیان میں کھڑی ہوگی ، اس لیے کہ حضرت عائش سے اس موقع پر ایسا ہی ثابت
ہے، حضرت عائش کے اس فعل کو ابتداء اسلام پرمحمول کیا جائے گا اور اس لئے بھی کہ آگے
بڑھنے میں بے بردگی بھی ہے۔

یہاں مکروہ سے مراد مکروہ تحریمی ہے

علامہ ابن ہمام'' فتح القدر' میں فرماتے ہیں کہ' عورتوں کی جماعت سے فعل حرام کاار تکاب لازم آتا ہے' بیصراحثاً اس بات کی دلیل ہے کہ مردوں کی جماعت میں امام کاترک تقدم حرام ہے'' کافی'' میں اس کو مکروہ کہا ہے اور یہی درست بھی ہے، مراداس سے کرا ہت تحریم ہیں ہے، اس کی وجہ بیہ کہ شارع علیہ السلام نے امامت کے وقت بھی تقدم کوترک نہیں فرمایا ہے، تقدم پر ہی باندی فرمائی ہے، جو کہ وجوب کی متقاضی ہے، اور واجب کوترک کرنا مکروہ تحریم ہی ہے، گویا صاحب ہدایہ نے مجازاً اس کوحرام کہا ہے، لیس مذکورہ بالا ہدایہ کی عبارت'' تنہا عورتوں کی جماعت مکروہ ہے' سے مراد بھی مکروہ تحریمی ہوگا، کیونکہ جب کوئی فعل خاص وجود میں آگے تو اس کا تھم لازماً وجود میں آگے گا۔

## تنہاعورتوں کی جماعت ننگےلوگوں کی طرح ہے

اسکے بعدصاحب ہدایہ نے عورتوں کی جماعت کوعریاں لوگوں کی جماعت سے تشبیہ دی ہے ، اس تشبیہ کا تقاضا ہے ہے کہ مشبہ بہ بھی مکروہ ہے کیونکہ وجہ تشبیہ دونوں میں دو چیزوں میں سے کوئی ایک ضرور ہے ، یا تو ترک تقدم جو کہ واجب ہے ، یا پھر بستری جوعورت کی بستری ہے تھی نسبتازیا دہ ہے ؛ کیونکہ جب عورت سرسے پیر تک پوری طرح کپڑوں میں ملبوس امامت کے لیے آگے برٹھتی ہے ، جب کہ بظاہر کوئی بستری نہیں ہوتی ، تو ایسے عریاں شخص کا کیا حال ہوگا جس کی بستری بالکل نگاہوں کوئی بستری نہیں ہوتی ، تو ایسے عریاں شخص کا کیا حال ہوگا جس کی بستری بالکل نگاہوں کے سامنے آ جائے ، یا ایسی بستری کی زیادتی جس کے بعض حصہ کووہ چھپانے پر قادر ہے ۔ پھرعورت کی مذکورہ بالاستر پوشی کے ساتھ امامت کے لیے آگے برٹھنے کی کراہت کا شبوت کوشی حضرت عاکشہ وضی اللہ عنہا کے قبل سے ملتا ہے ، جب کہ انہوں نے درمیان صف ہی میں محض حضرت عاکشہ وضی اللہ عنہا کے قبل سے ملتا ہے ، جب کہ انہوں نے درمیان صف ہی میں گھڑ ہے ہو کرا مامت فرمائی تھی ، یقینا انہوں نے واجب تقدم کوسی ایسے امرکی وجہ سے ترک کیا گھڑ ہے ہو کرا مامت فرمائی تھی ، یقینا انہوں نے واجب تقدم کوسی ایسے امرکی وجہ سے ترک کیا جو اس سے زیادہ واجب تھا کہ تقدم کے نتیجہ میں ان کے نمایاں ہونے پر قدر سے برتری ہوگی ۔ گوائی اور وجہ رہی ہوگی ۔ گوائی ای بائی ای اور وجہ رہی ہوگی ۔ گوائی ای بائی ای اور وجہ رہی ہوگی ۔ گوائی ایس ہونے میں مردوں سے مشابہت ہوگی ، یا کوئی اور وجہ رہی ہوگی ۔

### عورتوں کانماز جناز ہمیں جماعت کرنا درست ہے

واضح رہے کہ نماز جنازہ میں عورتیں بلا کراہت جماعت کر سکتی ہیں، کیونکہ بیا کی فرض ہے اور ترک نقذم محض مکروہ ہے، چنانچہ یہاں معاملہ کراہت کے ساتھ فرض کو بجالا نے ، یا ترک مکروہ کے ساتھ ترک فرض کے ارتکاب کا ہے، لہذا صورت اول بعنی کراہت کے ساتھ فرض کو بجالا نا ہی واجب ہوگا، البتہ دوسری نمازوں میں عورتوں کی نماز مکروہ ہی رہے گی؛ کیونکہ نماز جنازہ میں اگر عورتیں تنہا نماز پڑھیں گی تو لاز ماکوئی ایک سب سے پہلے فارغ ہوجا لیک (اور جنازہ میں اگر عورتیں تنہا نماز پڑھیں گی تو لاز ماکوئی ایک سب سے پہلے فارغ ہوجا لیک (اور جنازہ میں اگر بھیاں پڑھنا مکروہ فرض خابیا واہوجائے گی اور نفل یہاں پڑھنا مکروہ ہے تو ایک کا فارغ ہونا باتی عورتوں کی فرض نماز کو فاسد کرنے کا سبب ہوگا، جیسے قعد کا اخیرہ ہوتا کیک فارغ ہونا باتی عورتوں کی فرض نماز کو فاسد کرنے کا سبب ہوگا، جیسے قعد کا اخیرہ

ترک کردینے والے کا پانچویں رکعت کو سجد ہے ہے مقید کردینا، صاحب ہدا ہے کا قول کہ''اگر عورتیں جماعت کریں تو امام درمیان میں کھڑی ہوگی'' کیونکہ دو میں سے ایک فعل کا ارتکاب لازماً ہوگا، یاترک تقدم زیادہ آسان ہے، لازماً ہوگا، یاترک تقدم زیادہ آسان ہے، اگر تقدم ہی افتیار کرے تب بھی درست ہے، لیکن مذکورہ بالا تقریر کا مفتضی یہ ہے کہ اس صورت میں گناہ گار ہوگی۔

### حضرت عا ئشەرضى اللەعنىپا كى امامت

حضرت عا کشدرضی الله عنها کافعل ابتداءاسلام برمحمول کیاجائے گا،سرو جی فر ماتے ہیں کہ صاحب مداید کی بیہ بات محل نظر ہے ؛ کیونکہ نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد مکرمہ میں ۱۳ رسال قیام فر مایا، جسیا که حضرات سیخین امام بخاریؒ وامام سلمؓ نے نقل کیا ہے، پھر حضرت عا نَشَرٌ ہے نکاح فر مایا اور مدینه منور ہ میں خصتی ہوئی جب کہاس وقت حضرت عا کشہ کی عمر ۹ رسال تھی ،حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں و ۹۵ رسال تک رہیں۔(۱) اور ظاہر ہے کہ انہوں نے امامت بلوغ کے بعد ہی فرمائی ہوگی، تواس زمانے کی بات کوابتداء اسلام برکیے محمول کیا جاسکتا ہے؟لیکن ممکن ہے ابتداء اسلام سے مراد بیمنسوخ ہو اور حضرت عا کنٹہ نے بیغل اس زمانے میں کیا ہو جب کے عورتیں جماعت میں حاضر ہوا کرتی تھیں ،کیکن حصرت عا کشدر صنی اللہ عنہ کی شادی کے قتل میں کچھ خلل ہے، بعنی ابتداءاسلام سے مراد نشخ لینا؛ کیونکہمتدرک حاکم میں روایت ہے کہ حضرت عا کشدرضی اللہ عنہاا ذان دیتیں اورا قامت کہلوا تیں اورعورتوں کی امامت کرتی تھیں اورصف کے بیچ میں کھڑی ہوتی تھیں ۔ امام محمد کی' 'کتاب الآ ثار'' میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رمضان کے مہینے میں عور توں کی امامت کیا کرتی تھیں اور ان کے بیچ میں کھڑی ہوتی تھیں ، یہ بھی معلوم شدہ حقیقت ہے کہ تر اور کے کی جماعت مستقل طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی و فات کے بعد ہی ہوئی ہے۔

<sup>(</sup>۱) بخاری ۳۹ ساس ۲۵۸ مسلم ۲۵۵۰ س

## ام ورقہ کواینے گھرکےلوگوں کی امامت کا حکم

اس کے علاوہ ابوداؤد شریف میں ام ورقد بنت عبداللہ بن حارث بن عمیر انصاریہ سے مروی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوغزوہ کر بہیں آیا توام ورقہ نے حضورصلی اللہ علیہ وسلم سے سرارش کی کہ یارسول اللہ! مجھے غزوہ میں اپنے ساتھ شرکت کی اجازت مرحمت فرمادی، میں آپ کے زخمیوں کی تمارداری کروں گی، ممکن ہے کہ اللہ تعالی مجھے شہادت مرحمت فرمادی، حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہم اپنے گھر ہی پر رہو، اللہ تعالی تمہیں شہادت عطافرما کیں گئر ہی ہیں لوگ شہیدہ کہہ کر بکار تے تھے، وہ قرآن بڑھی ہوئی تھیں۔

انہوں نے نبی سکی اللہ علیہ وسلم ہےا جازت طلب کی کہوہ گھر کے لئے ایک مؤ ذن مقرر فر مالیں، جوان کے لیے اذ ان کہہ دیا کرے، راوی کابیان ہے کہ ام ورقہ <sup>\*</sup>نے ایک غلام اورایک با ندی کومد ہر بنایا ہوا تھا، لیعنی ان سے بیرعہد کیا تھا کہ میرے مرنے کے بعدتم آ زاد ہو، ا یک رات بیغلام اور باندی جیکے سے اٹھے اور ام ورقہؓ ہی کی جا در سے ان کا گلا گھونٹ کران کو مار ڈالا اور دونوں فرار ہو گئے ،صبح کو جب خلیفہ اسلمین حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں میں تشریف لائے تو اعلان فر ما دیا کہ جس کوبھی ان دونوں کاعلم ہو یاان کوکہیں بردیکھا ہو، وہ ان کو پکڑلائے ، چنانچے ان کو پکڑلیا گیااور دونوں کوسولی دے دی گئی ، مدینہ طیبہ میں بید ونوں سب سے پہلے تختہ داریر چڑھائے گئے ، پھرامام ابوداؤد نے ولید بن جمیع کے حوالے سے انہوں نے عبدالرحمٰن بن خلاد کےحوالے ہے ام ورقہ ﷺ نقل کیا ہے جس کے بعض الفاظ یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللّٰدعلیہ وسلم ام ورقۃ کے بیہاں تشریف لے جایا کرتے تتھے اور ان کے لیے ایک مؤ ذن بھی مقرر فر مادیا تھا اوران کو حکم دیا تھا کہائیے گھر کے افراد کی امامت کیا کریں ،راوی عبدالرحمٰن بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ام ورقہؓ کے مؤذن کو دیکھا، بہت ہی بوڑھے تھے(۱) مٰدکور ہبالاتمام روایات سنح کے ثبوت کی فعی کرتی ہیں۔

(۱)ابودا ؤدحديث تمبر••۵\_

## ام ورقہ کواجازت منسوخ ہونے سے پہلے کی ہے

مذکورہ بالا آخری حدیث کے دونوں راویوں ولیدبن جمیع اورعبدالرحمان بن خلاد کے بارے میں بچی بن قطانؓ فرماتے ہیں کہ بید ونوں مجہول ہیں ، حالا نکہ ابن حبان نے ان دونوں کو ثقات میں ذکر کیا ہے ، ایک جواب بی بھی دیا گیا ہے کہ مذکورہ بالاعورتوں کی امامت پر مداومت سے مرا دمنسوخ ہونے ہے پہلے ہے ، نیز ابراہیم تخفیؓ کی روایت کہ حضرت عا کشہ ؓ رمضان میںعورتوں کی امامت کیا کرتی تھیں ،ضروری نہیں کہ تر اوسے کی امامت کرتی ہونگی اور ابوداؤد کی بیروایت که دحضور صلی الله علیه وسلم نے ام ورقة کے لیے ایک مؤذن مقرر فرمایا تھا اوران کو چکم دیا تھا کہاہیے گھر کے افراد کی امامت کیا کریں''اس سے بیلازم نہیں آتا ہے کہوہ مستقل نبی کریم صلی الله عیه وسلم کی و فات تک امامت کرتی رہی ہونگی ، اس کےعلاوہ مصنف عبدالرزاق میں ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عباسؓ ہے مروی ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ: عورت ہی عورتوں کی امامت کر میگی اوران کے بیچ میں کھڑی ہوگی ،حضرت ابن عباس کاعلم اس کا متقاضی نہیں کہا ہے بھی عورتوں کی جماعت مشروع ہے، کیونکہاس روایت کےالفاظ ہے مراد عورتوں کی جماعت کر ہی لینے کی صورت میں امام کے کھڑے ہونے کی جگہ کا تعین بھی ہوسکتا ہے،اور بیجھی امکان ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کوناسخ کاعلم نہ ہوا ہو۔

## عورتوں کی بیندیدہ نمازگھرکے اندرونی گوشہ کی ہے

اب بحث صرف اس پررہ جاتی ہے کہ دعوی سنخ کے بعد ناسخ کا تعین ہو، کیونکہ دعوی کے بعد دلیل ناگزیر ہوتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ دلیل سنخ کے طور پر سوائے ابودا و داور صحیح ابن خزیمہ کی ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں'' عورت کا ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں'' عورت کا ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں'' عورت کا ایٹ گھر میں نماز پڑھنا بمقابلہ گھر کے الفاظ ہے ، دوایت کیا ہے اور کو گھری میں نماز پڑھنا بمقابلہ گھر کے زیادہ افضل ہے'() ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

<sup>[</sup>۱] ابوداؤ دحدیث تمبر ۴۸۳ به

''اللہ تعالی کے یہاں عورت کی سب سے محبوب نماز وہ ہے جوگھر کے نہایت تاریک مقام پر پڑھی جائے'' ابن خزیمہ اور ابن حبان کی ایک روایت میں ہے'' ذات باری تعالی کوعورت کی سب سے زیادہ پسندیدہ نماز وہ ہے جب کہ وہ اپنے گھر کے بالکل اندرون تاریکی میں ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ گھر کی کوگھری میں جماعت ممکن نہیں ،اسی طرح گھر کا بالکل اندرون اور انتہائی تاریک گوشہ میں جماعت کے لئے گنجائش نہیں ہوسکتی ،اگر ان روایات کودلیل نشخ تسلیم بھی کر لیا جائے تب بھی می محف سنت مروہ تحریمی بہت بلکہ تب بھی می محف سنت کے منسوخ ہونے کی دلیل بن سمتی ہے اور ترک سنت مکروہ تحریمی کہاں کہا تنزیبی ہو جہاں بھی ہواتا کی جا در تم پر بیضروری نہیں کہ اس کو اختیار کریں ،اصل مقصد اتباع حق ہے ،وہ جہاں بھی ہواتا کی جا نیگی ۔(۱)

## عورتوں کی جماعت بےستری پردلالت کرتی ہے

صاحب 'کفائی' ہدایہ کی اس عبارت کی انٹر کے کرتے ہوئے لکھتے ہیں 'صاحب ہدایہ کا یہ والے کہ تنہا عورتوں کی جماعت فعل حرام کے ارتکاب سے خالی نہیں ہے، فعل حرام سے مرادیا تو بے سری ہے جس کی حرمت قرآن کی نص سے ظاہر ہے ارشاد باری ہے ''وَلاَ ایُسُدِیُسنَ زِیُسنَا ہُو سُلُ مَا اَت زینت کوظاہر نہ کریں سوائے ان مقامات کے جو فرورۃ فلاہر ہوتے ہیں ) یا پھر امام کا ترک قیام لازم آتا ہے، یہ بھی حرام ہے؛ کیونکہ یہ پورے طور پرترک سنت ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی صحافی ٹے نے اس پڑمل نہیں کیا ہے۔ پھر صاحب ہدا یہ کا قول ' 'عورتوں کے جماعت کرنے کی مثال عربیاں اوگوں کی جماعت کی بھر صاحب ہدا یہ کا قول ' 'عورتوں کے جماعت کرنے کی مثال عربیاں اوگوں کی جماعت کی ہی ہے۔ سے گھر کرنماز پڑھیں گے ، افعال کو اشارہ سے اداکریں گے، جماعت نہیں کریں گے ، کیونکہ یہ لوگ فعل مکروہ کے بغیر جماعت قائم نہیں کرسکتے ، اس لیے کہ اگر یہ جماعت کریں گے تو ان کا لوگ فعل مکروہ کے بغیر جماعت قائم نہیں کرسکتے ، اس لیے کہ اگر یہ جماعت کریں گے تو ان کا امام مجبور ہوگا کہ درمیان صف میں کھڑا ہو، تا کہ اس کے کہ اگر یہ جماعت کریں گاہ نہ پڑ سکے امام مجبور ہوگا کہ درمیان صف میں کھڑا ہو، تا کہ اس کے کہ تورت پر دوسروں کی نگاہ نہ پڑ سکے امام مجبور ہوگا کہ درمیان صف میں کھڑا ہو، تا کہ اس کے کہ ترمت کے دوسروں کی نگاہ نہ پڑ سکے امام مجبور ہوگا کہ درمیان صف میں کھڑا ہو، تا کہ اس کے سترعورت پر دوسروں کی نگاہ نہ پڑ سکے امام مجبور ہوگا کہ درمیان صف میں کھڑا ہو، تا کہ اس کے سترعورت پر دوسروں کی نگاہ نہ پڑ سکے امام کی سے میں کھڑا ہو، تا کہ اس کے سترعورت پر دوسروں کی نگاہ نہ پڑ سکے امام کی سے سور کھیں کی کی سے کہ اس کے سترعورت پر دوسروں کی نگاہ نہ پڑ سکے اس کی سیال کی سے کو کو کی سیال کی سے کہ کی کو کی سے کہ کو کی سیال کو سیال کی سیال کو کی سیال ک

<sup>(</sup>۱) فتخ القدير جلدار صفحه ۲۰۰۷ په

<sup>(</sup>۴)النورآ بيت ۳۱ ـ

اور درمیان صف میں کھڑا ہونا مکروہ ہے، اور جماعت سنت ہے، لہذا ترک سنت کاار تکاب مکروہ کےار تکاب سے بہتر ہے، بیاحناف کا مسلک ہے، حضرت حسن بھریؓ فرماتے ہیں بیہ لوگ جماعت سے نماز اداکریں گے، کیونکہ بیام مکروہ سے پیج سکتے ہیں کہ امام صف ہے آگے کھڑا ہواور بقیہ حضرات اپنی نگاہیں امام کے ستر سے نیچے کھیں۔(۱)

## عورتوں کوا مامت کیلئے آ گے بڑھا ناجا ئرنہیں

مردوں کے لیے سی عورت کی اقتداء جائز نہیں ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے''تم عورتوں کواس جگہ سے مؤخر کرو جہاں سے اللہ تعالی نے ان کومؤخر کیا ہے''(۲) چنا نجہان کو امامت کے لیے آگے بڑھانا جائز نہیں۔(۳)

ستاب الفقہ میں ہے کہ مقتدی مردوں کے لیے عورت اور ایسے مخنث (ہجڑے) کی امامت درست نہیں جس کی مردیا عورت سے مشابہت کا بہتہ چلنا مشکل ہو، البتہ عورت کی امامت عورت کے جارے میں میہ بہتر نے کے بارے میں میہ بہتر نہ چلے کہ میمرد امامت عورت کے جارے میں میہ بہتر نہ چلے کہ میمرد سے مشابہ ہے یا عورت ہے ) کی امامت عورت کے تن میں با تفاق اسمہ ثلاثہ جائز ہے، مالکیہ کاس میں اختلاف ہے۔ (۴)

''الموسوعة الفقهية ''مين ہے کہ مردول کی امامت کے لیے شرط بیہ ہے کہ امام مردہ وہو عورت کی امامت مردول کے لیے درست نہیں ، فقہاء کا اس پراتفاق ہے ، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ''تم عورتوں کواس جگہ ہے مؤخر کروجہاں ہے اللہ تعالیٰ نے ان کومؤخر کیا ہے (۵) عورتوں کومؤخر کرنے کا حکم ان کی امامت کی ممانعت کی دلیل ہے ، اس کے علاوہ حضرت جابر مردول کے مقول ہے کہ ''کوئی عورت ہر ترکسی مرد کی امامت نہ کرے' (۱) نیز عورت کی امامت مردول کے لیے باعث فتن بھی ہوگی۔

<sup>(</sup>۱) خاية مع فتح القدير جلداول رصفحه ۲۰۰۵ (۲) مصنف عبدالرزاق جلد ۳ رحديث نمبر ۱۳۹ \_

<sup>(</sup>٣) فتح القدير صفحه ١٣١ - (٣) كتاب الفقه جلدا رصفح ٣١٣ ـ ـ

<sup>(</sup>۵) فتخ الباری جلدارصفحه ۲۰۰۰ (۲) این مادیبجلدا رحدیث نمبر ۲۰٬۳۳۳ (

#### عورتوں کی امامتعورتوں کے لئے

جہاں تک عورتوں کے لیے عورت کی امامت کا مسئلہ ہے تو جمہور فقہا ، (حنفیہ ، شوافع اور مالکیہ )اس کے جواز کے قائل ہیں ،ان کی دلیل حضرت ام ورقہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوگھر کی عوروں کی امامت کی اجازت مرحمت فرمائی تھی۔()

لیکن احناف عورت کی امامت کی کراہت کے قائل ہیں؛ کیونکہ اس سے ایک واجب یا کم از کم مستحب کا ترک لازم آتا ہے، جبیبا کہ بیان کیا جاچکا ہے، چنانچے عورت کے لیے اذان وامامت دونوں مکروہ ہیں، اور امام بننے کی صورت میں عورت کا آگے بڑھ کر کھڑ اہونا بھی مکروہ ہے، امامت کی صورت میں عورت درمیان صف میں کھڑی ہوگی۔(۲)

مالکیہ کے پہال عورت کی امامت عورتوں کے لیے بھی مطلقاً درست نہیں ،خواہ نماز فرض ہو

یا نفل ، بالا تفاق مخنث کی امامت مردول کے لیے یا خودا پنے جیسے مخنثوں کے لیے بھی درست

نہیں ہے ، کیونکہ اس میں بیا حمال رہتا ہے کہ بیمخنث عورت ہواوراس کا مقتدی مردہو،البت فنتی

مشکل کی امامت عورتوں کے لیے کراہت کے ساتھ جائز ہے یا جمہور فقہاء کے یہاں بلا

کراہت جائز ہے ، مالکیہ کے یہاں یہ بھی اسی طرح جائز نہیں جیسا کہ عورتوں کی امامت
عورتوں کے لیے مطلق جائز نہیں ۔ (۳)

صاحب بدائع الصنائع رقم طراز ہیں: کہ مرد کے لیے عورت کی اقتداء سیجے نہیں ہے، کیونکہ عورت مردوں کے لیے امامت کی اہل نہیں، پس عورت کی نماز مرد کے حق میں معدوم ہوگی، لہٰذااس کی اقتداء کے کوئی معنی ندر ہے اور وہی بنیاد ہے (جومعدوم ہوچکی) اسی طرح مرد کے لیے خنثیٰ مشکل کی اقتداء کے کوئی جائز نہیں، کیونکہ ممکن ہے وہ عورت ہو، ہاں! عورت کی اقتداء عورت کے لیے حیجے ہے، کیونکہ دونوں کی حالت مکساں ہے، مگران کا تنہا نماز پڑھنا باجماعت

<sup>(</sup>۲)ابوداؤ دجلدا رحدیث نمبر ۳۹۷\_

<sup>(</sup>٣)جوابرالا كليل جلدا رصفحه ٧٨\_

<sup>(</sup>٤٧) الموسوعة الفقهبيه جلد ٢ رصفحة ٢٠١٠ ر.

<del>-----</del>(1990)

### نماز پڑھنے سے افضل ہے، کیونکہ تورتوں کی جماعت منسوخ ہے۔ عورت کے لیے مرد کی اقتد اءکر نا جا ئز ہے

عورت کامردکی اقتداء کرناجائز ہے، جب کہ امام اس کی امامت کی نیت بھی کرے، امام زقر کے بین کے نزد کیے امامت کی نیت بھی کرتے ہیں کہ عورت امام اعظم سے دوایت کرتے ہیں کہ عورت اگر امام کے بیچھے نماز کے لیے کھڑی ہوجائے تو اس کی اقتداء جیج ہوجائے گی، اگر چہ امام اس کی امامت کی نیت نہ کرے، پھر اگر عورت مرد کے پہلو میں کھڑی ہوجائے تو (بصورت عدم نیت) صرف عورت کی نماز فاسد ہوگی مرد کی نہیں، اورا گرمرد نے اس عورت کی امامت کی نیت کی تو مرد کی بھی نماز فاسد ہوجائے گی، یہ امام ابوضیفہ گا قول قدیم ہواوراس کی توجیہ یوں ک ہے کہ جب عورت مرد کے بیچھے نماز کیلئے کھڑی ہوئی تو اس کا قصداداء نماز کا ہے، مرد کی نماز کو بیم فاسد کرنے کا نہیں ، اور جب عورت مرد کے بہلو میں کھڑی ہوجائے ہوئی تو اس کی نماز کو فاسد کرنے کا ہے، البذا اس کا قصد خوداس کی نماز کے فاسد ہونے کا باعث بن جائے گا، البتۃ اگر مرد نے اس کی امامت کی نیت کی ہوتو اس کی نماز کے فاسد ہونے کا باعث بن جائے گا، البتۃ اگر مرد نے اس کی امامت کی نیت کی ہوتو اس وقت مرد کی نماز بھی فاسد ہوئی ، کیونکہ مرداس نقصان کا خود فرمد دار ہے۔

# عورت کاخنثی مشکل کی اقتد اءکرنا جائز ہے

ایسے بی عورت کا خنتیٰ مشکل کی افتداء کرنا بھی جائز ہے؛ کیونکہ اگرخنٹی مرد ہے تو بھی عورت کامر دکی افتداء کرنا محیح ہے اوراگروہ خنتیٰ عورت ہے، تو عورت کوتو عورت کی افتداء کرنا جائز ہے بی بلیکن خنتیٰ کے لیے مناسب میہ ہے کہ صف سے آگے بڑ دھ کر کھڑا ہو، درمیان صف میں کھڑا اند ہو، تا کہ مرد ہونے کی صورت میں محاذات کی وجہ سے اس کی نماز فاسد نہ ہو جائے، اسی طرح اس پرعورتوں کی امامت کی نہیت بھی ضروری ہوگی تا کہ مرد ہونے کی صورت میں عورتوں کا افتداء کرنا جائز نہیں ہے، عورتوں کا افتداء کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہے امام عورت ہواور مفتدی مرد بوج حض وجوہ سے مرد کا عورت کی افتداء کرنا لازم

كروليطاك

آئے گاءاحتیاطاتی میں ہے کہافتداءنہ کرے۔(۱)

## بجيركي امامت بالغ كيلئة درست نهيس

مردوں کے لیے جائز نہیں کہ نابالغ بیچ کی اقتداء کریں ، کیونکہ بیچ کی نمازنفل ہے اور نفل یڑھنے والے کے پیچھے فرض پڑھنے والے کی نمازنہیں ہوتی ،اور تر اوریح ہنن مطلقہ یعنی سنن رواتب اورایک روایت کےمطابق عید کی نماز اورصاحبین کے نز دیک ونز کی نماز ،صلاۃ کسوف وخسوف اور صلاۃ الاستنقاء بیجے کی اقتداء میں ادا کی جاسکتی ہے، مشائخ بلخ نے مظنون پر قیاس کرتے ہوئے اس کو جائز قرار دیاہے(مظنون کہتے ہیں اس شخص کو جونماز مکمل بڑھ لےاور پھراس کوشک ہوجائے، کہاس کی نمازمکمل ہوئی یانہیں ہوئی، توایک یا دور کعت مزید پڑھ لیتا ہے،اباس ایک یادو رکعت میں کوئی دوسرا آ دمی اس کی اقتداء کرلیتا ہے تو مشائخ بلخ کے نز دیک بیہا فتداء صحیح ہوجائے گی،حالانکہ بیرایک یادورکعت مظنون کے حق میں نماز مکمل ہونے کی صورت میں نفل ہوگی ،تب بھی مقتدی مفترض کی نماز امام منتفل کے پیچھے جم جوجاتی ہے،اسی طرح بیچے کے پیچھے مفترض کی نماز درست ہوجاتی ہے )لیکن ہمارے مشائخ بخارانے اس کونا جائز قرار دیا ہے بعض فقہاءنے مطلق نوافل میں بیچ کی اقتداء کرنے کے سلسلہ میں امام ابویوسف ؓ اورامام محرؓ کے مابین اختلاف نقل کیاہے،اورفر مایاہے کہ ہمارے فقہاء کے بیہاں سنن میں بیچے کی اقتداء مطلق ناجائز ہے،اس میں اختلاف نہیں ،البته نوافل مطلق میں (جوکسی سبب کے ساتھ مقید نہ ہوں ،مسببہ کی مثال تحیة المسجد اور مطلقه کی مثال کسی بھی وفت پڑھے جانے والےنوافل) امام ابو یوسف یے کی اقتداء کی اجازت نہیں دیتے ، جب کہ امام محر یکے کی اقتداء کی نوافل مطلقہ میں اجازت دیتے ہیں ، راجح قول امام ابو بوسف ہی کا ہے، لہٰذاکسی بھی نماز میں بیچے کی افتد اء درست نہ ہوگی۔

بیچے کی نفل بالغ کی نفل کے مقابلہ میں ادنی ہے

وجہ بیہ ہے کہ بیچے کی نفل بالغ کی نفل کے مقابلہ میں ادنی ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر بچیفل کو

(1) بدائع الصنائع جلداول صفحة ٣٥٣\_

فاسد بھی کردے توبالا تفاق بچے پر قضا واجب نہیں ہوگی، اور بالغ پر فاسد کرنے کی صورت میں نفل نماز کی قضا واجب ہوگی، لہٰذا ادنی کے پیچھے اتوی کی نماز درست نہ ہوگی، مظنون پر جہاں تک مشائخ بلخ کے قیاس کرنے کا تعلق ہے تو چونکہ مظنون کی نماز بھنی طور پر نفل نہیں بلکہ مظنون اس میں غور وخوض کی کوشش کرتا ہے (آیا میری نماز مکمل ہوگئی یانہیں) لہٰذا نماز مکمل ہوئی میں بیٹن مونے کی صورت میں اگر چہ مظنون کے حق میں بینماز نفل ہوگی مگر مقندی کے حق میں بیٹن معدوم سمجھا جائے گا اور فرض ہی تصور کیا جائے گا، گویا مفترض کے بیچھے مفترض ہی کی نماز ہوئی، برخلاف اس کے کہ بچے کے بیچھے بیچ کی نماز اس لیے درست ہوجاتی ہے کہ دونوں کی نماز اور حالت متحد ہوتی ہے کہ دونوں کی نماز اور حالت متحد ہوتی ہے جو کی اور ضعیف کا مسئلہ ہی نہیں۔ (۱)

صاحب بدائع الصنائع رقم طراز ہیں کہ باشعور بچہ تر اوتے میں نابالغ بچوں کی امامت کرسکتا ہے، تر اوت کے میں بالغین کی امامت کے سلسلہ میں مشائخ کا اختلاف گزر چکا ہے، نیز مجنون اور بے شعور نابالغ بچہ اصلاً نماز ہی کا اہل نہیں، لہٰذا امامت کا بھی اہل نہیں۔(۴)

## امامت کے مکروہات براجمالی نظر

گزشتہ اوراق میں امامت کے مکر وہات تفصیل سے ذکر کئے گئے ہیں، اب اخیر میں ان سب پر ایک اجمالی نظر ڈ النامناسب معلوم ہوتا ہے، نابینا اگر افضل القوم نہ ہوتو اس کی امامت مکر وہ تنزیبی ہے، یہی تکم ولد الزنا کا بھی ہے، جاہل خواہ دیہاتی ہو یا شہری، عالم کی موجودگی میں اس کی امامت مکر وہ ہے، خوبصورت بےریش نوجوان یعنی امر دکی امامت بھی فتنہ کے پیش نظر مکر وہ ہے، اگر چہوہ اعلم القوم ہی کیوں نہ ہو، اگر لوگوں کے لیے فتنہ کا اندیشہ فتنہ کے پیش نظر مکر وہ ہے، اگر چہوہ المامت بھی مکر وہ ہے جوعمہ ہ تصرف پر قادر نہ ہو، مفلوج، نہ ہوتو کی امامت بھی مکر وہ ہے جوعمہ ہ تصرف پر قادر نہ ہو، مفلوج، مجذوم اور ایسالبر ص جس کے برص کے داغ بہت پھیل چکے ہوں، بجبوب (جس کا عضو تناسل کٹا ہوا ہو) ایسالنگڑ اجو قدم کے بعض جصے پر کھڑ ا ہوتا ہو، ہاتھ کٹا ہوا، ان سب کی تناسل کٹا ہوا ہو) ایسالنگڑ اجو قدم کے بعض جصے پر کھڑ ا ہوتا ہو، ہاتھ کٹا ہوا، ان سب کی تناسل کٹا ہوا ہو) ایسالنگڑ اجو قدم کے بعض جصے پر کھڑ ا ہوتا ہو، ہاتھ کٹا ہوا، ان سب کی

<sup>(</sup>۱) فتح القدير جلدا رصفحه ۱۱ سال ۲ ) بدائع جلدا رصفحه ۳۸۸ سا

امامت بھی مکروہ ہے،اجرت لے کرامامت کرنے والے کی امامت بھی مکروہ ہے،الا بیہ کہ وقف کرنے والے نے اس کے لیے اجرت کی شرط لگائی ہو، تب امامت مکروہ نہیں،اس وقت بیاجرت صدقہ یا تعاون کے طور پر ہوگی۔

اگر فروع میں امام کا مسلک، مقتدی کے مسلک ہے مختلف ہواور مقتدی کوشک ہے کہ ہمارے مسلک کے مطابق نماز اور وضو کو فاسد کرنے والی چیزوں میں امام رعایت نہیں کرتا، تواس کی امامت مکروہ ہوگی اور اگر ایسا شک نہ ہو بلکہ مقتدی جانتا ہو کہ امام صاحب اختلاف مسالک کی بھی رعایت کرتے ہیں، تو امامت میں حرج نہیں، نیز اگر مقتدی امام کے بارے میں کہ بھی رعایت کرتے ہیں، تو امامت میں کراہت نہیں، اسی طرح امام کے کھڑ ہے ہونے کی میں کہ بھی جانتا، تب بھی امامت میں کراہت نہیں، اسی طرح امام کے کھڑ ہونے کی جگہ مقتدی کے مقابلہ میں ایک ہاتھ یااس سے زیادہ بلند ہو یااس کے برعکس مقتدیوں کی جگہ ایک ہاتھ یااس سے زیادہ بلند ہوتو مکروہ ہے، ایک ہاتھ سے کم بلندی میں کوئی کراہت نہیں ہے، یہ کراہت اس صورت میں ہوگی جب کہ امام اپنے مقام پر تنہا ہو، اگراس کے ساتھ ایک یا ایک سے زیادہ مقتدی بھی ہوں تو کوئی حرج نہیں۔

جس امام کولوگ اس وجہ سے ناپسند کریں کہ وہ کسی ذاتی کی وقص کی بناپرلوگوں کی نفرت
کاباعث ہے، اس کی امامت بھی مکروہ ہوگی، ای طرح عورتوں کی جماعت مکروہ تج کی ہوگی،
خواہ تروا تے ہی میں کیوں نہ ہو، البتہ نماز جنازہ میں عورتوں کی جماعت مکروہ نہیں ہے اورا گر
جماعت کریں توعورت امام عورتوں کے بچ میں کھڑی ہوگی، جیسے بر ہندلوگ نماز پڑھتے ہیں
اورعورتوں کا جماعت کی نماز میں حاضر ہونا بھی مکروہ ہے، خواہ جمعہ کی نماز ہویا عید کی، اسی طرح
رات میں مجلس وعظ میں شریک ہونا بھی مکروہ ہے، دن میں مجلس وعظ میں شریک ہونا فتنہ سے
مامون ہونے کی شرط کے ساتھ جائز ہے، تنہا مرد کے لیے عورتوں کی جماعت بھی مکروہ
ہوگی، جب کہ اس گھر میں دوسرامر دجماعت میں شریک نہ ہواور نہ ہی امام کے ساتھ محرم مثلاً
ہوگی، جب کہ اس گھر میں دوسرامر دجماعت میں شریک نہ ہواور نہ ہی امام کے ساتھ محرم مثلاً

(۱) كتاب لفقه عبلدارصفحه ۱۳۸۰



#### ساتوارباب

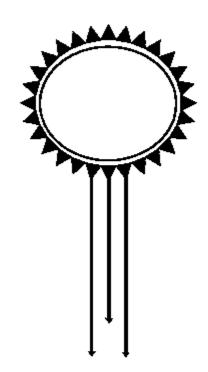

امام اورمقتذی کے افعال

#### ساتواں باب

## امام اورمقتذی کے افعال

## نماز میںمقتدی کااینے امام کی متابعت کرنا

افعال نماز میں مقتدی کے لیےامام کی متابعت کی تین شکلیں ہیں: مقارنہ، تعقیب ،تر اخی۔

مقارنه بدہے کہ مقتدی امام کی اتباع ایک ساتھ اس طرح کرے کہ امام تحریمہ باند ھے تووہ بھی تحریمہ باندھے،امام رکوع کرے تو وہ بھی رکوع کرے،امام سلام پھیرے تو وہ بھی سلام بچیرے،اگر کوئی شخص امام ہے قبل رکوع میں چلا گیا اورا پنی اسی حالت میں رہا یہاں تک کہ امام نے رکوع کیا ،تو اس نے اب امام کی متابعت کی تو وہ امام کے ساتھ رکوع کرنے والا ہے اور بیصورت مقارنہ ہی کی کہلائے گی۔

تعقیب رہے کہ مقتدی امام کے فعل کے بعد اس فعل کی اتباع کرے ،اس طور پر کہ امام کے فعل کے معاً بعدوہ فعل کرے اور پھراس کے باقی عمل میں شلسل سے شریک رہے۔

تراخی بیہ ہے کہ تقتذی امام کے ایک رکن ادا کرنے کے بعدوہ رکن ادا کر لے کیکن امام کے دوسر ہے رکن میں جانے سے قبل اس رکن سے فارغ ہوکرامام کے دوسر سے رکن میں شریک ہوجائے۔

## بیتنوں شکلیں نماز کے افعال میں امام کی متابعت کی ہیں

یہ تینوں شکلیں نماز کے افعال میں امام کی متابعت کی ہیں ،اگرامام نے رکوع کیا تو اس نے بھی اس کے ساتھ رکوع ملا دیا، یاتھوڑی تاخیر سے رکوع میں گیا، پایالکل امام کے بعد ہی کیااوراس میں امام کا شریک رہا، یارکوع سے امام کے اٹھنے کے بعد سجدہ کے لئے جھکنے سے پہلےر کوع کیا تو رکوع میں امام کی متابعت مانی جائے گی ،ا تباع کی یہی صورتیں فرض میں فرض، وا جب میں واجب اور سنت میں سنت میں، اور اگر رکوع میں متابعت جھوڑ دی جیسے اس نے امام سے پہلے رکوع کیا، پھرامام کے رکوع سے پہلے اپنا سراٹھالیا اور امام کے ساتھ یا اس کے بعد نئی رکعت میں رکوع نہیں کیا، تواس کی نماز باطل ہوگئی ،اس لیے کہ اس نے فرض میں متابعت نہیں کی ہے،اسی طرح امام ہے قبل رکوع اور سجدہ کر لے تو وہ رکعت جس میں ایسا کیا ہے، لغو ہو جائے گی ،اوراس کے بعد جو پچھ وہ دوسری رکعت میں کرے گا وہ پہلی رکعت میں منتقل ہوجائے گا، جوتیسری رکعت میں کرے گاوہ دوسری میں منتقل ہوجائے گااورجو چوتھی میں کرے گاوہ تیسری میں منتقل ہوجائے گا،لہٰذااس پرایک رکعت باقی رہے گی،امام کے سلام کے بعد اس کی قضاء واجب ہوجائے گی ، ورنہ اس کی نماز باطل ہوجائے گی ، اورا گروہ دعاء تنوت میں اتباع جھوڑ دیتو گنہ گار ہوگا،اس لیے کہ اس نے ایک واجب ترک کیا ہے اور اگر اس نے رکوع و بچود کی تسبیحات میں متابعت ترک کی ہے، تو و ہسنت کوچھوڑ نے والا ہے۔

## جارچیزوں میں مقتدی کوامام کی اتباع لا زم نہیں

(۱) جب امامنماز میں عمداً ایک مجدہ زائد کریے تو اس کی اتباع ضروری نہیں ہے۔

(۲) تکبیرات عیدین جو صحابه کرام طب ثابت ہیں، ان سے زیادہ تکبیر کیے تواتباع ضروری نہیں ہے۔

(۳) نماز جنازہ میں چارتکبیروں ہے زیادہ پانچ تکبیر کہتو اس کی اتباع ضروری نہیں

(۴) فرض نماز میں قعدہ اخیرہ کے بعد بھول کرزائدرکعت کے لیے کھڑا ہوجائے،اگروہ ایسا کرے اوراس رکعت کو سے مقید کرے، تو مقتدی تنہا سلام پھیر دے، اوراگراس کو سجدہ سے مقید نہ کرے اور قیام سے قعدہ اخیرہ کی طرف اوٹ آئے تو جب وہ سلام پھیرے تو مقتدی بھی اس کے ساتھ سلام پھیر دے اوراگر امام قعدہ اخیرہ سے پہلے ہی زائدرکعت کے لیے کھڑا ہوجائے اوراس رکعت کو جدہ سے مقید کردے تو امام اور مقتدی سب کی نماز باطل ہوجائے گی۔ ہوجائے اوراس رکعت کو تعدہ سے میان (کہ جب مقتدی کی بعض رکعت یا تمام رکعتیں فوت ہوجائیں) کی بحث میں '' ستاب الفقہ'' کے مصنف نے لکھا ہے کہ مقتدی پر سلام میں امام کی متابعت لازم ہے، جب وہ تشہد پڑھنے سے فارغ ہوجائے،اگر مقتدی نے امام سے قبل تشہد میں ادام کی خوال نہیں امام کی سلام ہے جب وہ تشہد پڑھنے سے فارغ ہوجائے،اگر مقتدی نے امام سے قبل تشہد پڑھا ہے۔ بشرطیکہ بیٹر کی کے ساتھ جائز ہے بشرطیکہ بغیر کی بیا اوراس سے قبل ہی سلام پھیر دیا تو اس کی نماز کرا ہے تجربی کے ساتھ جائز ہے بشرطیکہ بغیر کی بیا کیا گیا ہو۔

افضل ہیہ ہے کہ مقتدی امام کے ساتھ ہی سلام پھیرے، نہ تو پہلے اور نہ بعد میں ، امام سے پہلے سلام پھیر نے کا حکم گزر چکا ہے ، اگر کوئی امام کے بعد سلام پھیر تا ہے تو وہ افضل کا تارک ہے ، البت اگر مقتدی نے امام سے قبل ہی تکبیر تحریمہ کہہ دی تو اس کی نماز ہی صحیح نہ ہوگی ، اگر امام کے ساتھ تکبیر کہتا ہے تو جہ ، اگر بعد میں کہتا ہے تو وہ تکبیر تحریمہ کے وقت کی فضلیت کا تارک ہے۔ (۱)

## امام کی کب اقتذاء کی جائے اور کب نہ کی جائے

جب مقتدی امام کوتشہد میں پائے اور امام مقتدی کے تشہد پورا کرنے سے پہلے کھڑا ہوجائے یا مقتدی کے تشہد پورا کرنے سے پہلے امام نماز کے آخر میں سلام پھیردے، تو مختار قول رہے ہے کہ مقتدی تشہد پورا کرے اورا گروہ پورا نہ کرے تب بھی جائز ہے ، اورا گرمقندی کے تشہدسے فارغ ہونے سے پہلے امام بات کرے تو وہ تشہد پورا کرے، اسی طرح جیسے امام

<sup>(</sup>۱) كتاب لافقه جلد ارصفحة ۲۷۱ ر

سلام پھیرد ہے اورا گرمقتری کے تشہد سے فارغ ہونے سے پہلے امام عداً حدث کرد ہے تواس مقتری کی نماز فاسد ہو جائے گی ، اور جب امام تشہد کے لیے بیٹھے اور قعدہ اولی سے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے اور امام کے پیچھے کچھ لوگ تشہد بھول جائیں ، یہاں تک کہ بھی لوگ کھڑ ہے ہوجا ئیں ، یہاں تک کہ بھی لوگ کھڑ ہے ہوجا ئیں تو جو تشہد نہیں پڑھ سکا ہے ، وہ لوٹ آئے اور تشہد پڑھے ، پھر امام کی اتباع کرے ، اگر چدر کعت چھوٹے کا خوف ہو ، اور اگر امام مقتری کے تشہد کے بعد دعا ما تورہ یا اتباع کرے ، اگر چدر کعت چھوٹے کا خوف ہو ، اور اگر امام مقتری کے تشہد کے بعد دعا ما تورہ یا اگر امام مقتری کے تشہد کے بیٹے سلام پھیر دیتو وہ بھی امام کے ساتھ سلام پھیر دے ، اور اگر امام مقتری اپنا سرا ٹھائے تو چھے قول یہ کہ اگر امام مقتری اپنا سرا مام سے پہلے رکوع یا ہے کہ وہ امام کی ا تباع کر ہے اور تشہد کو چھوڑ دے ، اور جب مقتری اپنا سرا مام سے پہلے رکوع یا ہو وہ سے اٹھا ہے تو مناسب ہے کہ وہ لوٹ جائے اور رکوع یا ہجود میں امام کے ساتھ ہوجائے اور یہ درکوع یا ہجود میں امام کے ساتھ ہوجائے اور یہ درکوع یا دوجو دئیں ہو نگے۔

اوراگرامام طویل سجدہ کرے اور مقتدی اس گمان میں اپنا سر اٹھا لے کہ امام دوسرے سجدے میں ہے، پھر سجدہ میں چلا جائے تو اس کا پہلا ہی سجدہ شار ہوگا، چاہے پہلے سجدہ کی نیت کرے یا نہ کرے، اوراسی طرح اگر دوسرے سجدہ اور متابعت کی نیت کرے تو بھی یہی حکم ہے، اوراگر صرف دوسرے سجدے کی نیت کرے تو دوسر اسجدہ ہی شار ہوگا، پھراگرامام اس کے ساتھ شریک ہوجائے تو جائز ہے، اوراگرامام کے زمین پر بیپیثانی رکھنے سے پہلے مقتدی نے دوسرے سجدے سے اپنا سراٹھالیا تو جائز نہیں ہے اوراس سجدہ کا اعادہ اس پر ضروری ہے، اگرامادہ نہیں کرتا ہے تو نماز فاسدہوجائے گی، اوراگر مقتدی طویل سجدہ کرے اورامام دوسر اسجدہ کرلے بھر مقتدی اپنا سراٹھائے اور یہ گمان کرے کہ امام پہلے سجدہ کی نیت کی اورامام دوسر اسجدہ کرلے بھر دوسر اسجدہ کرلے تو نماز فاسدہوجائے گا، اور یہ گمان کرے کہ امام پہلے سجدہ کی نیت کی ہو، اس لیے کہ نیت اپنے محل کے اعتبار سے اور نہ ہو، اس کے مطابق نہیں ، نہ مقتدی کے اپنے فعل کے اعتبار سے اور نہ امام کوفعل کے اعتبار سے اور نہ امام کوفعل کے اعتبار سے اور نہام کوفعل کے اعتبار سے اور نہ امام کوفعل کے اعتبار سے۔

## یانج چیزیں اگرامام حچوڑ دیتو مقتدی بھی حچوڑ دیے

- (۱) تکبیرات عیدین
  - (r) قعدهاولي
  - (٣) سجدهُ تلاوت
    - (۴) سحدهٔ سهو

## نوچیزیں ایسی ہیں کہ اگرامام چھوڑ دیتے مقتدی انکوکرے

اورنو چیزیں الیں ہیں کہ اگر امام چھوڑ دیتو مقتدی ان کوکرے مثلاً تکبیرتح یہ میں رفع یدین کوچھوڑ دی ہو مقتدی پڑھے، اگر چہ امام سورہ یدین کوچھوڑ دیتو مقتدی پڑھے، اگر چہ امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو، اور اگر سورت پڑھ رہا ہوتو ثنائہیں پڑھے گا، یہ امام محمد کے نز دیک ہے، دوسری لیعنی ثناء میں اختلاف ہے، اور رکوع و بچود کی تکبیروں کوچھوڑ دے، یا دونوں میں تنہج چھوڑ دے، یا سمع (سمع اللہ لمن حمدہ) یا تشہد کا پڑھنا چھوڑ دے یا سلام یا تکبیرات تشریق کوچھوڑ دے، نو مقتدی ان سب چیزوں کوکھوڑ دے، نو مقتدی ان سب چیزوں کوکرے۔

اگرمقتدی تمام رکعتوں میں امام سے پہلے رکوع و بچود کر بے توایک رکعت کی بغیر قراءت کے قضا کرے، اور جب امام سے پہلے سجدہ کر لے اور امام اس کے سجدہ کو پالے تو جائز ہے؟ لیکن مقتدی کے لیے ایسا کرنا مکروہ ہے۔ (۱)

مفتذی اگرامام سے آگے بڑھ گیا تو نماز باطل ہوجا نیکی مفتدی پرضروری ہے کہ امام ہے آگے نہ بڑھے،اگر بڑھ جاتا ہے تو امامت اور نماز باطل

<sup>(</sup>۱) فآویٰ ہندیہ عالمگیری جلدا رصفحہ اے۔

ہوجائے گی ،اس تھم پر ائمہ ثلاثہ کا اتفاق ہے ،البتہ مالکیہ کا اس میں اختلاف ہے ،اور وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے مقتدیوں کے امام سے آگے نہ بڑھنے کی شرط لگائی ہے ،انہوں نے اس تھم سے کعبۃ اللہ کے اردگر دنماز پڑھنے کو منتیٰ کیا ہے ،ان کا کہنا ہے کہ وہاں پر مقتدی کا امام سے آگے بڑھ وہانا جائز ہے ،البتہ شوافع کے نز دیک اس میں پچھ نصیل ہے۔(۱)

اگرنماز قیام کی حالت میں ہے، تو مقدی کی نماز کی صحت کیلئے ضروری ہے کہ اس کے پاؤل کا آخری حصدامام کے پاؤل کے آخری حصہ سے آگے نہ بڑھے، اورا گرنماز بیٹھنے کی حالت میں ہے تو اعتباراس کا ہے کہ مقتدی کی سرین امام کی سرین سے آگے نہ بڑھے، اگر مقتدی اس میں آگے بڑھ جاتا ہے تو اس کی نماز سجے نہیں ہوگی، البنة اگروہ امام کے محاذاۃ میں ہی رہتا ہے تو اس کی نماز بغیر کسی کراہت کے ائمہ ثلاثہ کے نزد یک درست ہے، شوافع کا اس میں اختلاف ہے۔

## اگرمکان متحد ہے تو نماز کی اقتداء سے

مقتدی المام کے افعال کو سمجھے ، خواہ دیکھ کر ، یاسی مبلغ کے ذریعہ ، اگر مقتدی المام ہوگا ہے اللہ علیہ اللہ کے افعال کو سمجھے افعال کو سمجھے کہ اور ست ہوگا ، لیکن اگر ان دونوں کی جگہ مختلف ہو، تو مقتدی کی نما زباطل ہوگا کیونکہ المام ومقتدی کے در میان جگہ کا مختلف ہو نا اقتداء کو فاسد کر نیوالا ہے ، خواہ مقتدی پر امام کی حالت مشتبہ ہو یا نہ ہو، سمجھے قول بہی ہے ، لہٰذا اگر کوئی شخص اپنے گھر میں ہی مسجد کے امام کی افتداء کرتا ہے ، اور اس کے گھر اور مسجد کے در میان کوئی راستہ وغیرہ حاکل ہے ، تو اقتداء اختلاف مکانی کی وجہ سے سمجے نہیں ہوگا ، اور اگر گھر بالکل مسجد سے متعلی ہوتا کے دیوار مسجد کے اور کچھ در میان میں نہیں ہے ، تو مقتدی کی نماز اس شرط کے ساتھ سمجھے ہوگا کہ اس پر امام کی حالت مشتبہ نہ ہو ، اس طرح جب مقتدی اپنے گھر کی حجب ساتھ سے جہو اور اس کی حجب مسجد کی حجبت سے بالکل متصل ہوتو بھی افتداء تھے ہوجائے گ

<sup>(</sup>۱) كتاب الفقه جلدا رصفحه ۲۷ س

رليها

## ا مام اور مقتدی کے درمیان راستہ ہے تو اقتد اعظیم نہیں ہے

اگر مکان متحد ہواور بڑی مسجدوں کی طرح بہت ہی کشادہ ہو، تو وہاں پر بھی جب تک مقتدی
پرامام کی حالت مشتبہ نہ ہوا قتد اعجیج ہے، یا تو امام کی آ واز سن کر یا مبلغ کی آ واز سن کر یا خودامام کو
د کھے کر یا دوسر ہے مقتد یوں کو د کھے کر ،گراس وقت مبلغ کی اتباع بالکل درست نہ ہوگی جب کہ
تکبیر تحریمہ وہ صرف تبلیغ صوت کے لیے باندھے کیونکہ اس وقت اس کی نماز ہی باطل ہوگی،
لہذا جو کوئی اس کی تبلیغ کی اقتداء کرے گا، اس کی نماز بھی باطل ہو جائے گی۔

اوروسیع وکشادہ مسجد میں بھی اقتداجائز ہے، جب کہ امام اور مقتدیوں کے درمیان کوئی ایسا راستہ نہ ہو کہ اس میں سے کوئی گاڑی گذر جائے یا کوئی ایسی چوڑی نہر ہوجس میں سے بڑی کشتی گزر جائے ، اگر یہ چیزیں ورمیان میں حائل ہوں تو پھر اقتداء درست نہیں ہے، صحراء کا حکم یہ ہے کہ اگر امام ومقتدی کے درمیان دوصف کے برابر خلا ہے تو پھر اقتدا درست نہیں ہے اور یہی صحراء کا حکم بہت بڑی مسجدول کے لیے بھی ہے، جیسے بیت المقدس وغیرہ ۔ (۱)

## امام کی متابعت ہی اقتداء کے لئے کافی ہے

بدائع الصنائع کے فاضل مصنف' اقتداء کے جواز کی شرائط' کو بیان کرتے ہوئے رقمطراز
ہیں کہ ہمار بے نزدیک ضروری ہے کہ مقتدی اقتداء کے وقت امام سے آگے نہ ہڑھے، اورامام
مالک فرماتے ہیں کہ بیشر طنہیں ہے، اورامام کی متابعت ہی اقتداء کے جواز کے لیے کافی ہے،
ان کی دلیل میہ کہ اقتداء کے لیے صرف نماز میں متابعت لازمی ہے، اور جگہ نماز کا حصہ نہیں،
لہندا اس میں متابعت لازم نہ ہوگی، اس کی مثال میہ ہے کہ امام کعبۃ اللہ کے پاس مقام ابراہیم
پر ہواور لوگ بیت اللہ کے اردگر دصف آرا ہوں تو ظاہر ہے کہ اکثر لوگ امام سے آگے ہوں
گے۔

(۱) كمّابِ افقة جلدار٣٩٨\_

# اگرمکان متحدثہیں ہےتو نماز کی اقتداء تھے نہیں

احناف کی دلیل جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا یفر مان ہے کہ "لیّسَ مَعَ الْإِمَامِ مَنُ تَقَدَّمَةً" (امام ہے آ گے بڑھنے والا امام کے ساتھ نہ ہوگا) چونکہ امام ہے آ گے بڑھنے ہے مقدی پر امام کا حال مشتبہ ہوجائے گایا امام کی متابعت کے لیے بار بار پیچھے د کیھنے کی ضرورت مقدی پر امام کا حال مشتبہ ہوجائے گایا امام کی متابعت نہیں ہوگی، خیر امکان) شرائط نماز میں داخل ہے، اور اقتداء، نماز میں کامل پیروی کا نام ہے، چنا نچہ جگہ بھی اس میں شامل ہوگی، اسی وجہ ہے آگرامام اور مقتدی کے درمیان کوئی نہریا راستہ حائل ہوتو اتحاد مکانی نہ ہونے کی وجہ سے امام کی اقتداء صبح نہیں ہوگی، ایسے ہی بخلاف کعب کے پاس نماز پڑھنے کا یہ مسئلہ ہے، کیونکہ اگر اس کا چرہ جب امام کی طرف ہوگا تو جعیت منقطع نہیں ہوگی اور اس کوقبلہ نہیں کہیں گے، بلکہ باہم وہ جب امام کی طرف ہوگا تو جعیت منقطع نہیں ہوگی اور اس کوقبلہ نہیں کہیں گے، بلکہ باہم وہ آ منے سامنے ہوں گے، جس طرح کہ جب وہ امام کے محاذات میں کھڑا ہو، قبلہ تو اس وقت ہوگا جب کہ اس کی پشت امام کی طرف ہو، اور یہ چیز ہے نہیں، اور ایسے ہی اس پر امام ومقتدی کی حالت بھی مشتہ نہیں ہے۔

## اقتداء کیلئے امام ومقتدی کی جگہ کا ایک ہونا بھی ضروری ہے

امام ومقندی کی جگہ کا ایک ہونا بھی افتداء کے جواز کے لیے شرط ہے، اس لیے کہ افتداء نماز میں انباع کامل کی متقاضی ہے اور جگہ چونکہ نماز کے لواز مات میں سے ہے، اس لیے جگہ میں بھی تبعیت نہیں ہوگ تو نماز کی تبعیت نہیں ہونا) معدوم تو نماز کی تبعیت بھی ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ اس کا لازم (یعنی جگہ کا ایک ہونا) معدوم ہوگیا۔

# امام اورمقتذی کے درمیان فاصله کی مقدار

دوسری بات بیہ ہے کہ اختلاف مکانی کی صورت میں مقتدی پرامام کا حال مخفی ہوجا تا ہے،

جس کی وجہ سے اس پر متابعت مشکل ہو جاتی ہے اور متابعت کا مطلب اقتداء ہے، اس لیے اگر ان دونوں کے در میان عام راستہ ہوجس سے لوگ گذرتے ہوں، یا کوئی بڑی نہر ہوتو اقتداء بالکل درست نہیں ہے؛ کیونکہ اس سے عرف اور حقیقت میں جگہ مختلف ہو جاتی ہے، اس کی دلیل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک موقو ف اور مرفوع روایت ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ' جس (مقتدی) اور امام کے در میان کوئی نہر یا راستہ یا عورتوں کی صف ہوتو اس کی اقتداء سے جہ نہیں ہوگئ ' عام راستہ کی مقدار جو صحت اقتداء کے لیے مانع ہے، یہ ہے کہ جس میں کوئی گاڑی یا سامان لے کر گدھا یا خچر گذر جائے، شخ ابونصر سے دریا دنت کیا گیا تو انہوں میں مقدار بتائی ، اور بیہ ' الفتاوی' میں مذکور ہے۔

اورامام ابوالقاسم الصفارے اس کے بارے میں دریافت کیا گیاتو آپ نے فرمایا کہ اس کی مقدار یہ ہے کہ جس میں اونٹ گذرجائے اور بڑی نہروہ ہے جس کا پارکرنا بل یا اس جیسی کسی اور تدبیر کے بغیر ممکن نہ ہو،امام سرجسیؓ نے ذکر کیا ہے کہ داستہ سے مراویہ ہے کہ جس میں گاڑی گذرجاتی ہواور اس کے علاوہ کوئی دوسراراستہ نہ ہو، اور نہر سے مرادوہ نہر ہے جس میں کشتیاں چلتی ہوں، ورندوہ چھوٹی نہر''جدول''کے قائم مقام ہے، جواقتداء کے درست ہونے کے لیے مانع نہیں ہے، اگر صفیل راستہ پرمتصل ہوں تو اقتداء جائز ہے، اس لیے کہ صفوں کا اتصال اس بات سے مانع ہوتا ہے کہ لوگوں کی گزرگاہ ہو، لہٰذاوہ راستہ باقی نہیں رہتا، بلکہ وہ نماز کے حق میں مصلی (نماز پڑھنے کی جگہ) ہوجا تا ہے، اور یہی تھم اس نہر کا ہے جس پر پل تعمیر ہوا ورصفیں اس پرمتصل ہوں، جیسا کہ ہم نے او پر بیان کیا ہے۔

## محراب کی دیوارا قتراء میں مانع نہیں ہوتی

اوراگران دونوں کے درمیان دیوار حائل ہوتو اس کے جواز کا ذکر''اصل'' میں موجود ہے، امام حسن نے حضرت امام ابوحنیفہ ؓ کے حوالے سے روایت کی ہے کہ بیہ جا کر نہیں اوراس کی دوشکلیں ہیں: اگر دیوار چھوٹی ویست ہو بایں طور کہ ہرشخص اس پر سوار ہو سکے جیسے محراب کی دیوار ہوتی ہے، تو یہ اقتدامیں مانع نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جگہ میں پیروی کونہیں روکتی ہے اورامام کی حالت کے خفی ہونے کا سبب بھی نہیں بنتی ،اوراگرامام اورمقندی کے درمیان الیس طویل وعریض دیوارحائل ہو، جس میں کوئی سوراخ وغیرہ نہ ہوتوا قنداء ممنوع ہوگی اوراگراس میں شگاف وغیرہ ہو، جس سے امام کی حالت کا مشاہدہ ہوتا ہوتو اس میں بالا تفاق اقتداء درست ہے،اوراگر دیوار بڑی ہواوراس میں کوئی بڑا دروازہ یا کھڑکی وغیرہ کھلی ہوئی ہو، تو اس صورتحال کا حکم بھی مندرجہ بالا ہے، اوران میں سے کوئی چیز نہ ہوتو اس سلسلے میں دوروا پیتی مورتحال کا حکم بھی مندرجہ بالا ہے، اوران میں سے کوئی چیز نہ ہوتو اس سلسلے میں دوروا پیتی ہیں: پہلی روایت کے مطابق کہاجاتا ہے کہا قنداء صحیح نہیں ہوگی؛ کیونکہ اس پر اپنے امام کی حالت مشتبہ ہوجاتی ہے، لہذا ہیروی ممکن نہیں۔

دوسری روایت کی توجیہ جواز کی ہے جو مکہ میں نماز میں لوگوں کے ممل سے ظاہر ہوا کہ امام مقام ابرا ہیم میں کھڑا ہوتا ہے اور بعض لوگ خانہ کعبہ کے پیچھے دوسری جانب کھڑے ہوتے ہیں ،ان کے ادرامام کے درمیان کعبہ کی دیوار فاصل اور حائل ہوتی ہے کوئی ان کواس سے نہیں روکتا، توبیہ جواز کی دلیل ہے اوراگران دونوں کے درمیان عورتوں کی صف ہوتو بیا قتداء کے درست ہونے کوممنوع قرار دیتی ہے۔

# مسجد کی حجیت پر کھڑ ہے ہوکرامام کی اقتداء درست ہے

اوراگرامام کی اقتداء مسجد کے اخیر میں کی ، حالانکہ امام محراب کے اندر ہو، تو بیہ جائز ہے ،
اس لیے کہ مسجد کے اطراف دوری کے باوجود مکان واحد کے حکم میں ہیں ، اوراگر کوئی مسجد کی حصر کی سے بیچھے یا مد مقابل حصت پر کھڑا ہواور وہاں سے امام کی اقتداء کرنا چاہتا ہے ، اوراگر وہ امام سے بیچھے یا مد مقابل میں کھڑا ہوا ہوتو جائز ہے ، جبیبا کہ حضرت ابو ہر ہر یہ ورضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ''وہ مسجد کی مسجد کی افتداء کرر ہے تھے ، اس حال میں کہ امام مسجد کے اندر تھا'' اور اس لئے کہ مسجد کی حصت مسجد کے اندر تھا'' اور اس مال میں کہ امام مسجد کے اندر تھا'' اور اس مسجد کی حصت مسجد کے اندر ون میں ہے ، اور جو حکم اصل کا ہوتا ہے ، وہی تابع کا ہوتا ہے ، گویا کہ وہ بھی مسجد کے اندر ون میں ہے ، اور جو حکم اس وقت تک ہے جب مقتدی پراہے امام ، گویا کہ وہ بھی مسجد کے اندر ون میں ہے ، اور بیسے ماس وقت تک ہے جب مقتدی پراہے امام ، گویا کہ وہ بھی مسجد کے اندر ون میں ہے ، اور بیسے ماس وقت تک ہے جب مقتدی پراہے امام ، گویا کہ وہ بھی مسجد کے اندر ون میں ہے ، اور بیسے ماس وقت تک ہے جب مقتدی پراہے امام ، گویا کہ وہ بھی مسجد کے اندر ون میں ہے ، اور بیسے ماس وقت تک ہے جب مقتدی پراہے امام ، گویا کہ وہ بھی مسجد کے اندر ون میں ہے ، اور بیسے ماس وقت تک ہے جب مقتدی پراہے امام ، گویا کہ وہ وہ بھی مسجد کے اندر ون میں ہے ، اور بو کھم اس وقت تک ہے جب مقتدی پراہے امام

کی حالت مشتبہ نہ ہو، اگراس پرامام کی حالت مشتبہ ہوجائے، تو یہ جائز نہیں ، اور اگر مقتدی امام سے آگے کھڑا ہوتو تبعیت نہ پائے جانے کی وجہ سے جائز نہیں ہوگا، جیسا کہ متجد کے اندر آگے بڑھنا جائز نہیں ، اسی طرح اگر کسی کی حصت متجد کے ایک سرے سے متصل ہواور ان وونوں کے درمیان کوئی راستہ وغیرہ نہ ہواور وہاں امام کی اقتداء کر ہے تو اقتداء ہمار بے نز دیک صحیح ہوجاتی ہے (۱) اور شوافع کے یہاں اقتداء ہموگ نہ ہوگی (۲) اس لیے کہ اس نے بلا ضرورت جماعت کے ساتھ نماز کی جگہر ک کی۔

### مسجد کی حبیت مسجد کے تابع ہے

احناف کی دلیل میہ ہے کہ اگر جھت معجد کی جھت سے متصل ہے تو یہ مجد کی جھت کے تابع ہوگی اور معجد کی جھت کے تابع ہونا معجد کے اندر ہو، اور یہ مسئلہ اس وقت ہے جب امام کی حالت اقتداء اس طرح ہے گویا کہ وہ مسجد کے اندر ہو، اور یہ مسئلہ اس وقت ہے جب امام کی حالت اس پر مشتبہ نہ ہو، اور اگر مسجد کے باہر سے معجد میں موجود امام کی اقتداء کی تو اگر صفیں متصل ہیں تو جائز ہے ور نہیں، اس لیے کہ وہ جگہ صفول کے متصل ہونے کی وجہ سے مسجد سے ملحق ہے، اور یہ مسئلہ اس وقت ہے جب امام مسجد میں نماز پڑھا رہا ہو؛ لیکن جب امام صحراء میں نماز پڑھا رہا ہو؛ لیکن جب امام صحراء میں نماز پڑھا رہا ہو تو اگر امام اور لوگول کے در میان دوصف یا اس سے زیادہ کا فاصلہ ہوتو ان کی اقتداء جائز اور ' قاوی' میں نہ کور ہے کہ ابونصر سے ایسے امام کے بارے میں مسئلہ دریا فت کیا گیا اور " قاوی' میں نہ کور ہے کہ ابونصر سے ایسے امام کے بارے میں مسئلہ دریا فت کیا گیا جو وسیع بیابان میں نماز پڑھا رہا ہو، اس کے اور لوگوں کے در میان کتنا فاصلہ اقتداء کے سجح جو وسیع بیابان میں نماز پڑھا رہا ہو، اس کے اور لوگوں کے در میان کتنا فاصلہ اقتداء کے سجح

(۱) بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی القد عنیا فرماتی ہیں کہ رسول القد صلی القد علیہ وسلم رات کوا ہے جمرہ میں نماز پڑھتے ہتے، اور جمرہ کی و بوار چھوٹی تھی، تو لوگ حضور صلی القد علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ کے ساتھ نماز پڑھنے گئے، چھر صبح ہوئی تو انہوں نے اس کا تذکرہ کیا، چنانچہ دوسری شب بھی حضور نے ایسا ہی کیا، تو لوگ بھی آپ کے ساتھ اٹھ گئے اور نماز پڑھنے گئے، دویا تین رات ایسے ہوا، یہاں تک حضور اس کے بعد ہیتھے رہے اور اور پھرند فکلے۔

(٢)''ااإم''جلدارصفحه٩٨-٩٩\_

ہونے کے لیے مانع ہوگا؟ توانھول نے جواب دیا کہ جب فاصلہاس مقدار میں ہوجس سے صف میں کھڑا ہوناممکن نہ ہوتوان کی نماز درست ہے۔

## عیدگاه میں بیصورت جائز مگرمکروه ہوگی

پھر پوچھا گیا کہ اگر وہ عیدگاہ میں نماز پڑھار ہا ہوتب کیا تھم ہے؟ آپ نے فر مایا اس کا بھی مسجد جیسا تھم ہے، اگر امام کسی دو کان پر نماز پڑھار ہا ہے اور لوگ اس کے بینچے ہوں یا اس کے برتکس معاملہ ہوتو جائز ہے؛ لیکن مکر وہ ہے، جواز کی علت یہ ہے کہ اس سے تبعیت منقطع نہیں ہوتی جوامام کی حالت کے پوشیدہ ہونے کا باعث ہے، اور کراہت کی علت یہ ہے کہ اس میں اختلاف مرکان کا شبہ ہے۔

## محدثین کے نزد یک صف سے اسلے نمازیر ٔ هنادرست نہیں

اور عام فقہاء کے نز دیک مقتدی کا امام کے بیچھے صف میں اسکیے نماز پڑھناصحت اقتداء کے لیے مانع نہیں ہے اور محدثین حضرات جن میں امام احمد بن صنبل بھی ہیں ممانعت کے قائل ہیں، ان کی دلیل بیر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا''صف کے بیچھے اسکی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا''صف کے بیچھے اسکی غراز درست نہیں ہے'۔(۱)

حضرت وابصه رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے ایک آ دمی کوایک سنارے پرنماز پڑھتے ہوئے ویکھا تو فر مایا: اپنی نماز لوٹا ؤ،اس لیے کہ صف کے بیجھے تنہا نماز پڑھنے والے کی نماز درست نہیں ہے۔(۲)

### احناف کے نزو یک صف سے اسکیلے نماز برڑ ھنا درست ہے احناف کہتے ہیں نماز جائز ہے،اوران کی دلیل حضرت انس بن مالک کی بیروایت ہے،

<sup>(</sup>۱) منداحمه جلد ۴ رحدیث نمبر۳ ۴۰ را بن ماجه ۴۰۰۱ ـ

<sup>(</sup>۲) مسنداحمرجلد ۴ رحدیث نمبر ۲۲۸ رابود اؤ ۲۸۴ \_

وہ فر ماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور بیٹیم کواپنے بیچھے کھڑا کیا اور میری ماں ام سلیم رضی اللہ عنہا کو ہمارے بیچھے کھڑا کیا۔(۱)

آ بے صلی اللّٰہ علیہ وسلمؓ نے امسلیم کی تنہا اقتداء کوصف کے پیچھے جائز قرار دیا ہے،اور بیہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ عورت کا مرد کے محاذات میں کھڑا ہونا،مرد کی نماز کے لیے مفید ہے،اس لیے کہ آ بے صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے صف کے بیجھے تنہا نمازیرٌ ھنے کی ممانعت کے باو جود حضرت امسلیم گوان دونوں کے پیچھے کھڑ ا کیا ،اس سے معلوم ہوا کہ آ بے صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی نماز کی حفاظت کی خاطر ابیا کیاءا بیک روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر ہ رضی الله عنه مسجد میں داخل ہوئے ،اس حال میں کہ آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں تھے، آ ہے رضی اللّٰدعنه نے تکبیر کہه کررکوع کیااوراسی حالت میں آ ہستہ آ ہستہ گھسٹتے ہوئےصفوں ہے مل گئے، پھر جب آ بے سلی اللہ علیہ وسلم نما زہے فارغ ہوئے تو آ ہے نے فر مایا کہ اللہ تعالی تمہاری حرص کو بڑھائے ؛لیکن دوبار ہ ایسامت کرنا، یا بیفر مایا کہنماز کا اعاد ہ نہ کرو،صف کے پیچھے تنہاا قتد اء کو جائز قرار دیا اوراس کی دلیل میہ ہے کہ اگر میمعلوم ہوجائے کہ اس کے برابر والامحدث تھا، تب بھی بالا تفاق اس کی نماز سجیح ہوجائے گی ،اگر چہوہ حقیقی طور پرصف کے بیچھے تنہا نماز پڑھ رہا ہے،اور حدیث نفی کمال پرمحمول ہےاور اعادہ کا حکم شاذ ہے،اور اگریہ ثابت بھی ہوجائے،تب بھی اس کااحتمال ہے کہ اس کے اورامام کے درمیان مانع اقتداء کوئی عمل واقع ہوا ہو، اور حدیث میں اس بر دلالت ہے، اس لیے حدیث میں'' حجرۃ الارض'' ایک کنارہ میں نماز پڑھنے کی ممانعت وار دہے؛لیکن علماءاحناف کے نز دیک مسئلہ بیہ ہے کہا گرصف میں خلا ہاتی ہوتو اس سے جاملے پھرتکبیر کہے،اور بغیر کسی ضرورت کے تنہانما زیڑھنا مکروہ ہے۔

اگرایک صف سے زیادہ جلاتو نماز فاسد ہوجا ٹیگی

اورا گر تنہا نماز پڑھر ہاتھا، پھرصف سے ملنے کے لیے چلا،تو'' فناوی'' میں محدین سلمہ ؓ سے

<sup>(</sup>۱) مؤطاامام ما لک جلدا رحدیث نمبر۵۳ار.

منقول ہے کہ اگر نماز میں ایک صف کے بقدر چلا ہے تو نماز فاسد نہیں ہوگی، اوراگراس سے
زیادہ چلا ہے تو نماز فاسد ہوجائے گی، اسی طرح مسبوق جب چھوٹی ہوئی رکعت پوری کرنے
کے لیے کھڑا ہو، تو آگے بڑھ جائے حتی کہ لوگ اس کے سامنے سے نہ گذریں، تو اگر ایک
صف کے بقدر بڑھا ہے تو نماز فاسد نہیں ہوگی، اوراگر ایک صف سے زیادہ بڑھا ہے تو فاسد
ہوجائے گی، اسی کوفقیہ ابواللیٹ نے اختیار کیا ہے، خواہ مسجد میں ہو یا کسی صحراء میں، اوراگر
ایک صف کے بقدر چلتا ہے اور پھر کھڑا ہوجا تا ہے تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی، ہمار یے بعض
فقہاء نے سجد سے کی جگہ کی مقدار کا اندازہ کیا ہے، اور بعض نے دوصفوں کی مقدار کا ، تو جب
اس سے زیادہ بڑھ جائے تو نماز فاسد ہوجائے گی۔ (۱)

## امام اورمقتدی کی جگه کابیان

## جب تین آ دمی ہوں تو امام آ کے کھڑا ہوگا

اگرامام لوگوں کے درمیان یا صف کے دائیں یابائیں جانب کھڑا ہوتو جائز ہے، لیکن گناہ ہے، چونکہ جواز کا تعلق ارکان سے ہے، اور ارکان کی ادائیگی ہور ہی ہے اور گناہ سنت متواتر ہ (۱) بدائع اصنائع جلدار صفحہ ۳۱۴۔

حچھوڑنے کی وجہ سے ہے،اوراما مالیمی حالت میں ہے کہ آنے والے کے لیےا قتداءممکن نہیں ہے، بلکہ بیتو اقتداء کے فساد کا پیش خیمہ ہے،اسی طرح جب امام کے علاوہ دوشخص ہوں تو امام ان دونوں کے آ گے کھڑا ہو، یہی'' ظاہرالروایۃ''میں ہے،امام ابو یوسٹ سے مروی ہے کہ امام ان کے درمیان میں کھڑا ہوگا ،اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت علقمہ اور حضرت اسود کی امامت کی تھی ، اور ان کے درمیان میں کھڑے ہوئے نتھےاور فرمایا تھا کہ''اسی طرح حضور صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے بھارے ساتھ کیا تھا''۔(۱) احناف کی دلیل بہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے حصرت انسؓ اور بیتیم کونما زیرٌ ھائی تھی ،اوران کواینے پیچھے کھڑا کیا تھا ،اوریہی مسلک حضرت علی اورحضرت ابن عمر رضی اللّٰدعنه کا ہے،اور مذکورہ بالا حدیث میں حضرت عبداللّٰہ بّن مسعودٌ کا بیکہنا کے حضورصلی اللّٰہ علیہ وسلم نے اس طرح ہمار ہے ساتھ کیا تھا، بیان کی طرف سے زیادتی ہے، ورنہ عام روایات میں بیمنقول نہیں ہے، چنانچہ بیہ ثابت نہیں رہامحض عمل تو بیرجگہ کے تنگ ہونے برمحمول ہوگا،اسی طرح حضرت ابراہیم تخفیؓ نے فرمایا جوحضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے مسلک اور حالات کو اچھی طرح جاننے والے ہیں،اگرزیادتی ثابت ہوجائے تواس کا مطلب بیہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگ عبکہ ہونے کی وجہ سے ایسا کیا تھا،اس بناپر اگر حدیثیں آپیں میں متعارض ہوں تو معقول کو اختیار کیا جائے گا،جس کی وجہ سے امام آگے بڑھتا ہے،اس کی وجہ ہم نے بیان کر دی ہے کہ امام کی حالت لوگوں پرمشتبہ نہ رہے ، اوراس کی اقتداء ممکن ہواور بیہ بات ہمارے مشدل میں موجود ہے، باوجوداس کے اگرامام ان کے درمیان کھڑا ہوجائے تو مکروہ نہیں ہے، کیونکہ روایت موجود ہےاور تاویل کاتعلق اجتہاد سے ہے۔

# بچے بھی امام کے دائیں جانب کھڑا ہو

اگرامام کے ساتھ ایک آ دمی یاایک عقلمند بچہ ہوتو و ہ امام کے دائیں جانب کھڑا ہوگا ؛ کیونکہ

<sup>(</sup>۱)مسلم شریف حدیث نمبر ۸۳۱.

حضرت عبداللّٰد ہنعباسؓ ہےمروی ہےوہ فر ماتے ہیں کہایک مرتبہ میں نے رات اپنی خالبہ حضرت میمونهٔ کے بیہاں گزاری تا کہ میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی رات کی نماز و مکھ سکوں، چنانچےحضورصلی اللہ علیہ وسلم ہیدار ہوئے ،اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا" ئے امَتِ السُّجُومُ وَغَارَتِ الْعُيُولُ وَبَقِيَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ" آئكيس وچكى بين اورستار حجب كي ہیں؛کیکناللّٰدکی حی وقیوم ذات باقی ہے، پھر آ لعمران کی آ خری آ پیتی پڑھیں"اِڈ نِہے' نَصَلْقِ الْسَّلْمُواتِ وَالْأَرُضِ الآيةِ" (1) پھر فضاميں معلَق مشكيز وكے باس گئے، اور وضوكيا اور نمازشروع کی ،تو میں نے بھی وضو کرلیا اور آ پ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا ،تو آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان کو پکڑ ااور ایک روایت کے مطابق میرے بالوں کو پکڑ کرایئے ہے پیچھے كرتے ہوئے اپنے دائيں جانب كھڑا كيا، پھر ميں اپني جگه آگيا، پھر آپ صلى الله عليه وسلم نے دو ہارہ پھرسہ ہارہ ایساہی کیا ہتو جب آ بے صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فر مایا: اے لڑے! جس جگہ میں نے تمہیں کھڑا کیا،وہاں کھڑے ہونے سے تمہیں کیا چیز مانع تھی؟ تو میں نے جواب دیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں ،کسی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ آپ کے برابر کھڑا هوبتو آي صلى الله عليه وسلم نے ارشا وفر مايا: "أَسَلَّهُم فَقَفْهُ فِي الدَّيْنِ وَعَلَّمُهُ التَّأُو يُلَ" ياالله! اس کڑ کے کودین میں فہم وبصیرت عطافر مااوراس کوتاویل سکھا۔ (۲)

### بہتر ہے کہ مقتدی امام کے دائیں جانب کھڑا ہو

چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابن عبال گودائیں جانب کھڑا کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ بہتر ہے کہ مفتدی امام کے دائیں جانب کھڑا ہو، جب کہ امام کے علاوہ ایک ہی مخص ہو، اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب کھڑا کیا۔ (۳) بائیں جانب کھڑا کیا۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) سورهٔ بقر ۶ آیت ۱۶۴ ـ

<sup>(</sup>۲)مندابمدجلدارهدیث نمبر۲۹۳\_

<sup>(</sup>٣)مجمع الزوائد جلد ارحديث ٩ كار

### مقتدی کی انگلیاں امام کے ایر یوں کے پاس رہیں

''ظاہرالروایہ' میں ہے کہ جب دائیں جانب کھڑا ہوتو امام سے پیچھے نہ رہے ،اورامام ٹھر
سے مروی ہے کہ مناسب ہے کہ اس کی انگلیاں امام کی ایڑیوں کے پاس رہیں اور یہی عوام
الناس میں رائج ہے۔اگر مقتدی امام ہے لمباہو، اوراس کے بجد سے امام سے آگے ہور ہے
ہوں، تو کوئی حرج نہیں ہے؛ کیونکہ کھڑ ہے ہونے کی جگہ کا اعتبار ہے، بجد سے کی جگہ کا اعتبار
نہیں، ایسے ہی اگر صف میں کھڑا ہو، اور لمباہونے کی وجہ سے اس کے بجد سے امام سے آگے ہو
رہے ہوں، تو جائز ہے۔اگر امام کی بائیں جانب کھڑا ہوتب بھی جائز ہے، اس لیے کہ جواز کا
تعلق ارکان سے ہے، اور اس لیے بھی کہ حضر سے ابن عباس اور حضر سے مذیفہ رضی اللہ عنہم
ابندا انماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب کھڑ ہے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ
وسلم نے ان کی اقتداء جائز قرار دی؛ لیکن یہ مکروہ ہے؛ کیونکہ وہ منتخب جگہ کو چھوڑ نے والا ہے،
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر سے ابن عباس اور حضر سے حذیفہ رضی اللہ عنہم کو اپنے
دائیں جانب پھیر دیا تھا۔

# اگرمقتدی امام کے بائیں جانب کھڑ اہوتو مقتدی گنہگار ہوگا

اگر پیچھے کھڑا ہوتو جائز ہے، لیکن کیا یہ مکروہ ہے؟ اس سلسلے میں امام محمہ سے صراحناً کرا ہت منقول نہیں ہے، اور مشائخ کا اس میں اختلاف ہے، بعض حضرات کہتے ہیں مکروہ نہیں ، کیونکہ امام کے پیچھے کھڑا ہونے والا دونوں جانبوں میں سے دائیں جانب کھڑا ہے، تو بیسنت سے اعراض نہیں ہے، بخلاف بائیں جانب کھڑے ہونے والے کے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ مکروہ ہے، کیونکہ بیصف کے پیچھے تنہا نماز پڑھنے والے کے علم میں ہوگیا، اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 'صفول کے پیچھے تنہا نماز پڑھنے والے کے علم میں ہوگیا، اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 'صفول کے پیچھے تنہا نماز پڑھنے والی کی نماز درست نہیں ہے'۔ (۱) اور نہی کا ادنی درجہ کرا ہت ہے، اور بیا ختلاف امام محمد کے اس قول سے بیدا ہوا ہے، جس

میں انہوں نے فرمایا کہ اگر اس کے بیچھے نماز پڑھے تو جائز ہے، اسی طرح اگرامام کے بائیں جانب کھڑا ہوتو وہ گنہگار ہوگا ،اوربعض نے گناہ ہونے کا جواب مذکورہ دونوں فعلوں میں سے آخری فعل کی طرف پھیرا ہے ،اوربعض نے دونوں طرف محمول کیا ہے ، یہی سیجھے ہے ،اس لئے کہایک کا دوسرے پرعطف ہے۔

#### صف میں تر تبیب ضروری ہے

جب امام کے ساتھ کوئی عورت ہوتواس کواپنے پیچھے کھڑا کرے، اس لیے کہ اس کا خاذات میں ہونا نماز کو فاسد کرنے والا ہے، اور یہی مسئلہ خنثی مشکل کا ہے؛ کیونکہ اس کے عورت ہونے کا اختمال ہے، اگر امام کے ساتھ ایک مر داورایک عورت ہویا ایک مر داورایک عورت ہویا ایک مر داورایک مخت ہوتو مر دکو اپنے وائیس جانب کھڑا کرے اور عورت یا مخنث کواپنے پیچھے کھڑا کرے، اوراگر اس کے ساتھ دومر داورایک عورت یا مخنث ہوتو دونوں مر دوں کواپنے پیچھے اور پھر ان کے پیچھے عورت یا مخنث ہوتو دونوں مر دوں کواپنے پیچھے اور پھر ان کے پیچھے عورت یا مخنث کو کھڑا کرے، اوراگر بہت سارے مرد اور عورتیں اور بیچ اور مخنث اور مراہتی پچیاں جمع ہوجا ئیں، اوران کا ارادہ جماعت کے لیے صف بندی کرنے کا ہو، تو امام سے قریب مردوں کی صف ہوگی، پھر بچوں کی، پھر مواتی کی پھر عورت اور مراہتی بگی کے بخان میں ہوگی، اگر مرد، بچہ، مخنث اور عورت اور مراہتی بگی کے جناز سے ایک جگہ جمع ہوجا ئیں، اور یہی تھم ان شہیدوں کا ہوگا جنہیں ضرورت کے وقت ایک جناز سے ایک بھر فن کرنا ہو۔ (۱)

اور'' کتاب الفقہ'' میں ہے کہ امام کے لیے مناسب ہے کہ قوم کے درمیان کھڑا ہو، اگر وہ لوگوں کے بائیں یا دائیں کھڑا ہو تاہے تو سنت کی مخالفت کرنے کی وجہ سے گنہگار ہوگا۔(۲)

<sup>(</sup>۱) بدائع حبلدا رصفحه۳۹۳ س

<sup>(</sup>۲) كماب الفقه جلدارصفح ۳۸۳ ـ

### مقتذى كى افضل جگه

جب مفتدی مر دہو، تو امام سے زیادہ قریب کھڑا ہو، کیونکہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ''مر دوں کی سب سے بہترین صف پہلی صف ہے اور سب سے بدترین صف آخری صف ہے''۔(۱)

جب امام سے قریب ہونے میں تمام جگہیں برابر ہوں توامام کے دائیں جانب کھڑا ہونااولی ہے،اس لیے کہ حضور سلی النّدعلیہ وسلم اچھے امور میں دائیں جانب کو پسند فرماتے تھے۔(۲)
اور جب صفول میں کھڑے ہوں ،تو سید ھے اور اپنے کا ندھوں کوملا کر کھڑے ہوں ، کیونکہ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایا: ''صفیں سیدھی کرلیا کرو اور کا ندھے کوکا ندھے سے ملاکیا کرو اور کا ندھے کوکا ندھے سے ملاکیا کرو'۔ (۳)

### عورت خلا کو ہر کرنے کیلئے آ گے نہ بڑھے

مناسب ہے کہ افضل القوم پہلی صف میں کھڑا ہو، تا کہ امام کوحدث وغیرہ لاحق ہونے کی صورت میں وہ امامت کا فریضہ انجام دے سکے، پہلی صف، دوسری صف سے اور دوسری، تبیس کے افضل ہے، اسی طرح آخر تک، اورا گرصف میں خلاہے، تو اس خلا کو پرکرنے والے شخص کے لیے مناسب ہے کہ اس صف میں کھڑا ہونے کا اہل ہو، چنانچہ تورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ سی صف کا خلا پر کرنے کے لیے اپنی مشروع جگہ سے آگے بڑھ جائے، کیونکہ اس کے لیے اس صف میں کھڑا ہونا مشروع نہیں ہے، البتہ بچے، مردول کے مرتبہ میں ہیں، جب کے لیے اس صف میں کھڑا ہونا مشروع نہیں ہے، البتہ بچے، مردول کے مرتبہ میں ہیں، جب صف ناقص ہو، تو ان کے لیے بہتر ہے کہ صف پوری کرلیں، جب کہ وہاں پرکوئی مرد بھیل صف ناقص ہو، تو ان کے مرجبہ میں انکہ ثلاثہ کا اختلاف صف بی مردول کی صف میں ضم صف کے لئے موجود نہ ہو، اس مسلہ میں انکہ ثلاثہ کا انقاق ہے؛ لیکن انکہ احناف کا اختلاف سے، وہ کہتے ہیں کہ جب لوگوں میں ایک بچہ کے علاوہ کوئی نہ ہوتو اس کومردول کی صف میں ضم

<sup>(</sup>۱)مسلم جلدارجدیث نمبر ۳۲ ۳۳ په

<sup>(</sup>۲)منداحمد جلد ۲ رحدیث نمبر۹۴ ربخاری حدیث نمبر۴۵۳۸\_

<sup>(</sup>٣)بدائع الصناك جلد ارصفي٣٩٣\_

کردیا جائے گا اور اگر متعدد بچے ہوں ، تو انہیں الگ صف میں کھڑا کیا جائیگا ، اور ان سے مردوں کی صف کوکمل نہیں کیا جائے گا۔

### نمازے ہیلے صفول کو درست کریں

لوگوں کے لیے مناسب ہے کہ جب نماز کے لیے گھڑے ہوں تو صفوں کوسیدھی کرلیں، خالی جگہ کوپڑ کرلیں اور کا ندسے سے کا ندھا ملالیں، جب کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے آئے اور امام کورکوع میں پائے تو اگرصف کے اخیر میں خلا ہے تو صف کے باہر تکبیر تحریبہ نہے، بلکہ اس خلا کو پر کر کے تکبیر تحریبہ کہے، اگر چہوہ رکعت چھوٹ جائے، اور اس کے لیے مکروہ ہے کہ صف کے باہر تحریبہ باندھے، اسی طرح اگرصف کے اخیر میں خلا ہو نہ ہولیکن دوسری صفوں میں خلا ہوتو پہلے اس کو پر کرے، تب نماز شروع کرے، ورند مکروہ ہے، اگرصف میں خلا منبیں ہے تو صف کے پیچھے نماز شروع کرے اور اگر عمل کثیر (جومف دنماز ہے) کا خدشہ نہ ہوتو اگلی صف سے ایک آدمی کواپنے پاس تھینج کر ملا لے، تا کہ ایک نئی صف بن جائے، اگر عمل کثیر کا خدشہ نہ ہوتو خدشہ ہے تو ایسانہ کرے، اگر عمل کثیر کا خدشہ ہے تو ایسانہ کرے، اگر عمل کثیر کا خدشہ ہے تو ایسانہ کرے، اگر عمل کثیر کا حدیث ہانماز پڑھتا ہے تو یہ عکر وہ ہے۔

اور جب مقتدی نماز میں ہو پھراپنے سامنے خلاد کیھے تواس کے لیے بہتر ہے کہ ایک صف کی مقدار چل کراس خلا کو پر کردے اور اگر مقتدی مذکور دوسری صف میں ہواور پہلی صف میں خلاد کھے تواس کے لیے جائز ہے کہ اس کو پر کردے اکین اگروہ تیسری صف میں ہواور خلا پہلی صف میں ہو، تواس کے نماز باطل ہوجائے گی، صف میں ہو، تواس کی نماز باطل ہوجائے گی، اس لیے کہ بیمل کثیر ہے اور عمل کثیر مفسد نماز ہے۔ (۱)

(۱) كتاب الفقه جلدا رصفح ۳۸۳ په

(16A)

# آٹھواں باب

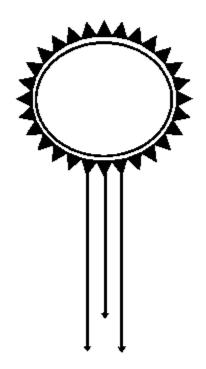

نمازمیں نائب بنانے کا تھم

#### آٹھواں باب

# نماز میں نائب بنانے کا حکم

# استخلاف كى تعريف اوراس كى مشروعيت كى حكمت

فقہاء کی اصطلاح میں خلیفہ بنانے کا مطلب سے ہے کہ امام یا مقتدی میں سے کوئی شخص مندرجہ ذیل اسباب کی وجہ سے امامت کے لیے موزوں شخص کونا ئب امام بنائے تا کہ وہ ان کی نماز ان کے امام کے بدلے پوری کرائے ، جیسے امام جماعت سے ایک رکعت یا دور کعت یا اس نماز ان کے امام کے بدلے پوری کرائے ، جیسے امام جماعت سے ایک رکعت یا دور کعت یا اس سے کم یا زیادہ پڑھا دے ، پھر اسے نماز کے در میان کوئی ایسا عذر پیش آ جائے جو نماز پوری کرنے کے لیے مافع ہو، جیسے اچا تک کسی مرض یا کسی حدث کا لاحق ہونایا دیگر کسی موافع نماز کرنے کے لیے مافع ہو، جیسے اچا تک کسی مرض یا کسی حدث کا لاحق ہونایا دیگر کسی موافع نماز کرنے ہونا، تو ایسی حالت میں ضحیح ہے کہ امام اپنے پیچھے والے یا پھر متقدیوں میں ہے کسی کو اختیار کرے اور امام بنائے تا کہ وہ مقتدیوں کو بقیہ نماز پڑھائے ، اگر امام ایسانہیں کرتا ہوت مقتدیوں کوچا ہے کہ اس سے کسی کا انتخاب کریں اور اسے اس امام کے بدلے بغیر بات مقتدیوں کوچا ہے کہ امام بنادیں۔

شاید کوئی سیاعتراض کرے کہ ایسا کیوں کیا جائے؟ کیامعقول آسانی اس میں نہیں ہے کہ جب امام کونماز کے درمیان کوئی شرعی عذر پیش آ جائے تو نماز باطل ہوجائے گی اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا امامت کے لیے موزوں شخص آئے اور جماعت سے نماز پڑھائے؟ اس کاجواب میہ ہے کہ اسلامی شریعت میں نماز کی بڑی اہمیت ہے، تو جب انسان نماز پڑھنا شروع کردے اور اپنے رب کے سامنے خشوع وخضوع کے ساتھ مناجات کرنے کے لیے کھڑا

ہوجائے تو اس کے لیے مناسب ہے کہ اپنے اس موقف کی حفاظت کرے، یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہوجائے ، تو اگر اس سے نماز میں کوئی سہو ہو جائے تو اس کوادا کرے ادر سجد ہو سہو کرے اور اس کا مقصد صرف میہ ہے کہ نماز شروع کرنے کے بعد کامل طریقہ سے اس کی ادائیگی ہو، اس لیے کہ بیان اعمال میں سے ہے جو اسلامی شریعت میں لازم ہیں ، لہٰذاکسی بھی حال میں ان میں تبایل اور کوتا ہی کرنا مناسب نہیں ہے۔

#### نائب بنانے کے اسپاب

نمازیس نائب امام بنانے کے اسباب مندرجہ ذیل ہیں:

امام کونماز میں بغیر اختیار کے حدث لائق ہوجائے، جیسے اس سے خون نکل آئے یار تک خارج ہوجائے باہر وہ نجاست جوانسان کے بدن سے نکتی ہے، نکل جائے، اس حال میں کہ وہ نماز پڑھا رہا ہو، البتہ جب ایسی نجاست لائق ہوجائے جو نماز کوجاری رکھنے میں مانع ہو یارکان نماز میں ایک رکن کی مقد ارستر عورت کھل جائے وغیرہ، تو امام اور مقتدی دونوں کی نماز فاسد ہوجائے گی، اس حالت میں نائب بنانا صحیح نہیں ہے، جس طرح جب امام قبقہدلگا کر ہنس دے یا اس پر جنون یا ہے ہوئی وغیرہ طاری ہوجائے تو نائب بنانا جائز نہیں ہے، لیکن ہاں! جب ضروری مقد ارکی قراءت سے عاجز ہو، تو نائب بنانا جائز ہے، لیکن جب بول و برازی رکاوٹ کی وجہ سے رکوع و جود سے عاجز ہوتو نائب نہیں بنائے گاکیونکہ میٹھ کر نماز پڑھناممکن ہے اور مقتدی اس حالت میں اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہی رائے ہے، اور جب کسی نقصان یا مال کے ضائع ہونے کا خوف ہوتو نائب نہیں بنائے گا بلکہ نماز تو ڑ دے گا اور مقتدی از سرنونماز پڑھیں گے۔ (۱)

# نماز میں نائب بنانے کا حکم

نائب بناناافضل ہے، بایں طور اگرامام یامفتدی کسی کونائب نہیں بناتے اور ان میں سے

<sup>(</sup>۱) كمّاب الفقه جلدا رصفح۳۹۳\_

کوئی بغیر نائب بنائے آگے نہیں بڑھتا تو نما زباطل ہوجائے گی اور افضل کی مخالفت کے ساتھ شروع سے نماز کا اعادہ کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ نماز کی ادائیگی کے لیے وقت میں وسعت ہو، اگر وقت تنگ ہے تو نائب بنا ناوا جب ہے، فقہاء کے زدریک اس مسکہ میں جمعہ وغیرہ میں کوئی فرق نہیں ہے، اور جب امام نے ایک فردکو نائب بنادیا اور مقتد یوں نے دوسرے کو نائب بنادیا تو جس کوامام نے نائب بنایا ہے اس کے پیچھے نماز درست ہوگی اور جب مقتد یوں میں سے کوئی بغیر نائب بنائے ہوئے آگے بڑھ جائے اور ان کی نماز پوری کراو ہے تو یہ بھی صحیح میں سے کوئی بغیر نائب بنائے ہوئے آگے بڑھ جائے اور ان کی نماز پوری کراو ہے تو یہ بھی صحیح میں جب نہا مام نے کسی کو خدیفہ بنایا اور نہ لوگوں نے یا بغیر خلیفہ بنائے ہوئے ایک آگے بڑھ گیا ور لوگوں نے یا بغیر خلیفہ بنائے ہوئے ایک آگے بڑھ گیا اور لوگوں نے یا بغیر خلیفہ بنائے ہوئے ایک آگے بڑھ گیا اور لوگوں نے تاہوئے گیا۔ (۱)

### صحت نیابت کے شرا کط

نیابت کے جے ہونے کے لیے مندرجہ ذیل تین شرطیں ہیں: مہما شہرط پہلی شمر ط

امام نائب بنانے سے پہلے اس مسجد سے باہر نہ نکلے، جس میں نماز پڑھار ہاہو، آ روہ نکل جاتا ہے تو نائب بنانا سیجے نہیں ہوگا، نہ اس کی جانب سے اور نہ ہی لوگوں کی جانب سے ؛ کیونکہ اس کے نکلنے کی وجہ سے سب کی نماز باطل ہوجائے گی۔

#### دوسری شرط

نائب امامت کے لیے موزوں ہو،اگر امی (ان پڑھ، جاہل) یا نابالغ بچے کونائب بنادیا تو سب کی نماز باطل ہو جائے گی، اور نائب بنانے کی صورت سے ہے کہ اپنے ہاتھ کو ناک پررکھ کر جھکتے ہوئے بیجھے آئے جسیا کہ نکسیر کی وجہ سے خون زور سے بہہر ہا ہو، حالا نکہ بیخلاف واقع ہے؛ لیکن اس میں حکمت واضح ہے کہ نماز کے نظم ونسق اور عام آ داب کی حفاظت ہوجاتی ہے۔

(۱) كتاب الفقه جلدا رصفحه ۳۹۵.

### تيسرى شرط

جونمازادا کی جارہی ہے،اس پر بنا کرنے کی شرطیں پوری پائی جاتی ہوں،اگر بیشرطیں نہ پائی جا کیں ،تو نماز باطل ہوجا ئیگی ،اور نائب بنانا صحیح نہ ہوگا ،نماز پر بنا کرنے کی گیارہ شرطیں ہیں :

(۱) حدث مجبوراً وقهراً هو، لعنی غیراختیاری هو به

۲) حدث اس کے بدن ہے ہو،اگر کوئی نجاست ما نع صلاۃ لاحق ہوتو اس کے لیے بنا کرن<sup>ا</sup> جائز نہیں ہے۔

(۳) حدث ایباہوجس سے غسل واجب نہ ہوجینے فکروسوچ کی وجہ سے انزال ہونا۔

(۴) حدث نا درنه ہوجیسے قبقہہ اور بے ہوشی اور جنون۔

(۵)امام حدث کے ساتھ نہ کوئی رکن ادا کر ہے اور نہ چلے۔

(۲) کوئی منافی صلاۃ کام نہ کرے جیسے غیراختیاری حدث کے بعدعمداً حدث کرے۔

(۷)غیرضروری کام نہ کرے، جیسے قریب میں پانی موجود ہونے کے باوجود دور پانی کے لیے جائے۔

(۸) بغیرعذرایک رکن کے بقدر درینه کرے، جیسے بھیڑ ہو۔

(۹) پیواضح نه ہو کہ نماز میں داخل ہونے سے پہلے و ہمحدث تھا۔

(۱۰)اگروہ صاحب ترتیب ہےتو حچھوٹی ہوئی نمازیاد نہ آئے۔

(۱۱) مقتدی دوسری جگہ نماز پوری نہ کرے،اگرامام یا مقتدی کو حدث لاحق ہوجائے، پھر وہ وضو کے لیے جائے، تو وضو کے بعد اس پرضروری ہے کہ واپس آ کرامام کے ساتھ نماز پڑھے،اگر منفر د ہے تو اسے اختیار ہے،اگر چاہے تو اس جگہ نماز پوری کرے، یا دوسری جگہ پوری کرے۔(۱)

(۱) كتاب الفقه جلدا رصفحه ۳۹۷\_

~ (4)

## نواں باب

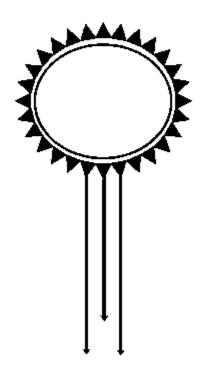

سجده سهوكابيان

#### نواں باب

# سجده سهوكابيان

### عربي زبان ميں سجده سہو کا مطلب

عربی زبان میں سجدہ کا اطلاق مطلقاً خضوع پر ہوتا ہے،خواہ بیشانی کوز مین پردکھ کر ہویا ہے خواہ بیشانی کوز مین پردکھ کر ہویا پھرخضوع کی علامات میں سے کسی علامت کے ذریعہ ہو، جیسے طاعت وفر مانبرداری اور عربی زبان میں سہوکا مطلب انجانے میں کسی کا م کوچھوڑ دیتا ہے، جب کہاجا تا ہے کہ "سہافلان" تو اس سے مراد ہوتا ہے (انجانے میں فلال شخص نے کام کوچھوڑ دیا، لیکن جب بید کہا جائے "سہافلان" اور "سہافلان عن کذا" تو مطلب ہوگا، جان ہو جھ کرکسی کام کوچھوڑ دیا، اس لیے لغوی طور پر سہافلان" اور "سہافلان عن کذا" ونوں جملوں میں فرق ہے۔

# نسيان اورسهومين لغوى اعتبار يد كوئى فرق نهيس

لیکن نسیان اور سہومیں لغوی اعتبار ہے کوئی فرق نہیں ہے، فقہاء کرام تو سہو، نسیان اور شک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے بلکہ ان کے نزدیک سہو، نسیان اور شک ایک ہی معنی میں مستعمل ہوتے ہیں، البتہ یہ حضرات ظن (گمان) اور ان تینوں لفظوں کے درمیان تفریق کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کے طن تو راج پہلو کے ادراک کانام ہے، چنانچہ جب کسی کے نزدیک رائج ہوجائے کہ اس نے ایسا کیا ہے تو وہ گمان کرنے والا کہلائے گا۔
اس کے برعکس سہو، نسیان، شک یہ فعل کے ادراک اور عدم ادراک میں برابر ہیں، بغیر ترجیح اس کے برعکس سہو، نسیان، شک یہ فعل کے ادراک اور عدم ادراک میں برابر ہیں، بغیر ترجیح

کے کہاجائے گا کہاس نے ایسا کیا ہے یانہیں کیا ہے، لغت میں مجد ہسہو کا یہی مطلب ہے۔

### فقنهاء كي اصطلاح مين سجيره سهو كامطلب

فقہاء کی اصطلاح میں سجدہ سہو کسے کہتے ہیں ،اس کامحل اور اس میں نبیت کا بیان مندرجہ ذیل ہے:

''علاءاحناف کہتے ہیں کہ سجد وُسہو کا مطلب بیہ ہے کہ نمازی صرف دائیں طرف سلام بھیرنے کے بعد دوسجد ہے کرے، پھر دونوں سجدوں کے بعد تشہدیڑ ھےاور تشہد کے بعد سلام پھیرے،اگروہ تشہدنہ پڑھے تو واجب کوجھوڑنے والا ہوگا،لیکن اس کی نماز سیجے ہو جائے گی اور سجدہ سہو کے تشہد سے فارغ ہونے کے بعد سلام پھیر ناضروری ہے،اگر سلام نہیں پھیرے گا تو واجب کوچھوڑنے والا ہوگا ،اور پہلاسلام جس کی وجہ سے نمازختم کرتا ہے،اس کے لیے کافی نہ ہوگا،اس لیے کہ بحد وسہواس کوختم کر دیتا ہے،جس طرح آخری تشہد جوسلام سے پہلے ہے، ختم ہوجا تا ہے، البتہ سلام سے پہلے اخیر تشہد میں درود شریف اور دعا پڑھے گا اور مختار قول کے مطابق سجد ہُسہو کے وقت ان دونوں کونہیں پڑھے گا ،اوربعض نے کہا ہے کہ احتیاطاً درود شریف اور دعا بھی سجد ہُسہو کے وفت پڑھے گا ،ان لوگوں کا پیرکہنا کہصرف دائیں طرف سلام پھیر کرسجد ہُسہوکرے،اس سے بیصورت نکل گئی جب کہ دوسراسلام پھیر دیا ہوتو دونوں طرف سلام پھیرنے کی وجہ ہے بحد وُسہو تیجے قول کے مطابق ساقط ہوجائے گا ،اگر عمد أابيا كرتا ہے تو واجب جھوڑنے کی وجہ سے گنہ گار ہوگا،اور اگر اس نے بھولے سے دونوں طرف سلام پھیر دیا، نو اس سے سجد هٔ سهوسا قط ہوگیا اور اس پر کوئی گناه نہیں ،اور دوبار ہ سجد هٔ سهو کا اعاد ہ نہیں ہوگا ،اس لیے کہ تجد دُسہو کا بھولنا اس کوسا قط کر دیتا ہے ،اسی طرح عمداً پاسہواً نما ز کے درمیان کوئی بات کرے جو مانع نماز ہے، تب بھی سجد ہُسہوسا قط ہوجائے گا، جب عمد أواجب يا ر کن نماز وغیرہ چھوڑ دے تو سجد ہُ سہو واجب نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ عمداً واجب حچھوڑنے ہے گناہ کے ساتھ نماز سیجے ہوگی ،اور سجد ہُ سہوسا قط ہوجائے گا ،اورا گرعمداُر کن جیبوڑ تا ہےتو نماز باطل ہو جائے گی، اور سجد وُسہو کا اس کی تلافی اور انجبار نہیں کرے گا ، اس لیے کہ حنفیہ کے <u> (१५५) 🊃</u>

نز دیک صرف سہو کی وجہ سے تجد ہُ سہوواجب ہوتا ہے،اورعمداُواجب یار کن چھوڑنے کی وجہ سے سجد ہُ سہومشر و عنہیں ہے۔

#### سجده سهومين نبيت

کیاسجد ہُسہو کے لیے نیت ضروری ہے یانہیں؟ اس میں فقہاء کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ سجد ہُسہو کے لیے نیت ضروری ہیں ہے، اس لیے کہ نماز میں واجب کی ادائیگی میں کوتا ہی یا کوئی واقع خنل کو پورا کرنے کے لیے سجد ہُسہومشر وع ہوا ہے، تا کہ اس کی اصلاح کرلی جائے اور نماز کے ہر جزء کے لیے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، لہذا سجد ہُسہو کے لیے بھی نیت ضروری نہیں ہے، لہذا سجد ہُسہو کے لیے بھی نیت ضروری نہیں ہے۔ لہذا سجد ہُسہو کے لیے بھی نیت ضروری نہیں ہے۔ لہذا سجد ہُسہو کے لیے بھی نیت ضروری نہیں ہے۔

اوربعض کہتے ہیں کہ نیت ضروری ہے اس لیے کہ یہ بھی نماز ہے اور نماز بغیر نیت کے تیجے نہیں ہوتی ہے، توجس طرح سجد ہُ تلاوت اور سجد ہُ شکر کے لیے نیت ضروری ہے، اس طرح سجد ہُ سہو کے لیے نیت ضروری ہے، اس طرح نماز سجد ہُ سہو کے لیے بھی نیت ضروری ہے، اس لیے کہ یہ بھی نماز کی طرح ہیں، توجس طرح نماز کے لیے نمیت ضروری ہے، یہ دوسرا قول زیادہ واضح کے لیے بھی نمیت ضروری ہے، یہ دوسرا قول زیادہ واضح ہے، اور اس پڑمل کرنے میں احتیاط ہے۔ (۱)

#### سجده سهو کے اسباب

سجدهٔ سهومشروع بهونے کیلئے مندرجہ ذیل اسباب ہیں:

#### بهلاسبب

نماز میں ایک رکعت یا اس سے زیادہ گھٹا ہڑھاد ہے، تو جب اسے یقین ہوجائے کہ نماز میں ایک رکعت زیادہ کردی مثلاً ظہر کی نماز جار رکعت پڑھی، پھر پانچویں رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے اور رکوعت ہے۔ انہو جائے اور رکوعت ہے، تو اس حالت میں اس جائے اور رکوعت ہے، تو اس حالت میں اس (۱) کتاب افقہ جلدا رسنجہ 1998۔

کے لیے مناسب ہے کہ بیٹھنے ہے پہلے سلام پھیر کرنما زختم کرے 'لیکن اولی اور بہتریہ ہے کہ بیٹھ جائے پھرسلام پھیرے بلیکن مذکورہ دونوں حالتوں میں سجدۂ سہوکرنا ضروری ہے ،اور رکعت کم ہونے کی مثال بیہ ہے کہ جب یقین ہوجائے کہ ظہر کی تین رکعت نما زیڑھی اور بیٹھ جائے پھریاد آئے ،تواس کے لیےضروری ہے کہ چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے ، پھر تشہداور درود شریف پڑھے، پھر پہلی کیفیت کے مطابق سجد ہُسہوکرے، البتہ جب نماز میں شک واقع ہو جائے ،او راسے معلوم نہ ہو کہ کتنی رکعت نماز پڑھی ہے، تو وہ دوحال سے خالی نہیں ہے، یاتو شک بھی بھی واقع ہوتا ہواوراس کا عادی نہیں ہے، یا شک واقع ہونا اس کی عادت ہو، تواگر شک نادر ہے اور تبھی تبھی ہوتا ہو، تواس پرضروری ہے کہ نماز توڑ دے اور نئے سرے سے نمازیڑ تھے،اور بیربھی ضروری ہے کہ منافی نماز فعل سے نماز توڑے،صرف نیت سے نماز توڑنا کافی نہیں ہے اور بیتو معلوم ہے ہی کہ لفظ سلام سے نماز توڑنا واجب ہے، اوراس کے لیےاس حالت میں ضروری ہے کہ بیٹھ جائے ، پھرسلام پھیرے،اگر کھڑے ہوکر سلام پھیرتا ہےتو میچے تو ہے؛لیکن خلاف اولی ہے،اور جب نماز میں شک اس کی عادت ہو،تو نماز نہ توڑے بلکہ اپنے ظن غالب پر بناء کرے مثلاً ظہر کی نماز پڑھی اور تیسری رکعت میں شک واقع ہوجائے کہ تین رکعت پڑھی ہے یا جار رکعت پڑھی ،تو غالب گمان پڑھمل کیا جائے گا، اگر اسے غالب گمان ہو کہ وہ چوتھی رکعت میں ہے،تواس پر واجب ہے کہ بیٹھ جائے اورتشہداور درودشریف پڑھے، پھرسلام پھیرےاورسجد ہُسہوکرے، اوراگر غالب گمان ہیہو کہ وہ تیسری رکعت میں ہے تو اس پر واجب ہے کہ چوتھی رکعت بوری کر ہے، اوراسی طرح تشہدو در و دشریف وغیرہ پڑھے پھرسلام کے بعد پہلی کیفیت کےمطابق سجد ہسہوکر ہے، مذکورہ بالانظم اس وفت ہے جب کہوہ ننہا نماز پڑھر ہا ہو؛لیکن جب وہ امام ہواورنماز میں شک واقع ہوجائے اور مقتدی ہے یقین ولائیں کہ اس نے نماز میں کمی یازیادتی کی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مقتدی کے قول پرعمل کرتے ہوئے نماز دہرائے ،اور جب امام اور مقتدی میں اختلاف ہوجائے اور سارے مقتدی اس پر متفق ہوجائیں کہ اس نے تین رکعت پڑھی ہے،

اورامام کہے کہ مجھے یقین ہے کہ میں نے حیار رکعت پڑھی ہے، تو اپنے یقین پڑمل کرتے ہوئے نماز نہ دہرائے ،لیکن جب مقتدیوں میں سے ایک یا ایک سے زیادہ لوگ امام کے ساتھ ہوجا ئیں،تو امام کی بات برغمل کیا جائے گا،اور جبامام کوشک لاحق ہو،اوربعض مقتدیوں کو نماز یوری ہونے کا یقین اوربعض کوشک ہوتو جسے شک ہےاسی پر اعادہ لازم ہے، کیکن جب امام کو بوری نه ہونے کا شک ہو،تو سب کولوٹا ناضروری ہے، ہاں! جب سب کو بوری نماز ہونے کا یقین ہو جائے تو اعادہ واجب نہیں ہے،اور جب مقتدیوں میں سے ایک کونماز میں کمی کا یقین ہو،اورامام اورسار ہےلوگوں کوشک ہو،تواگر وفت ہےتو احتیاطاً اعادہ سرنا اولی اور بہتر ہے، ورنہ بیں ،اور بیخکم اس وقت ہے جب کوئی عادل خبر دے،اورا گرمقتدیوں کےعلاوہ کوئی اورشخص نماز کے بعدخبر دے کہ ظہر کی نماز تین رکعت ہوئی اوراس کےصدق و کذب میں شک ہوتو احتیاطاً نما زلوٹائی جائے گی ، اوراگر دو عادل مخص خبر دیں تو ان کے قول پرعمل کیا جائے گا اور شک کا اعتبار نہیں ہوگا ،لیکن جب خبر دینے والا عا دل نہ ہوتو اس کی خبر کوقبول نہیں کیا جائے گا،اور جب نیت یا تکبیرتح بمه میں شک ہو یا نماز کی حالت میں پیشک ہوکہا ہے حدث لاحق ہوا یا کوئی نجاست وغیرہ نگی ہے، توا گریہ شک پہلی مرتبہ ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نماز توڑ دےاور شک کو دور کرے اور نماز کا اعادہ کرے؛ لیکن اگر شک اس کی عادت ہوتو اس کی یرواہ نہ کر ہےاورنماز بوری کرے، جب شک نماز کے بعد ہوتو نقصان دہ نہیں ہے۔

د وسراسبب

قعد ہُ اخیرہ جوفرض ہے، اس میں سہو ہوجائے اور کھڑا ہوجائے تو اس صورت کا تھم ہیہ ہے کہ قیام سے لوٹ جائے اور تشہد کے بقدر بیٹھے، پھر سلام پھیر ہے، پھر سجدہ سہوکر ہے، اس لیے کہ یہ قعدہ اخیرہ ہے اور اپنی جگہ فرض ہے، پھراگروہ اپنی نماز جاری رکھے اور بیٹھنے سے پہلے سجدہ کر بے تو اس کی نماز محض سجدہ سے سراٹھانے سے نفل ہوجائے گی، اور اس کے ساتھ چھٹی رکعت ملا لے، اور اگر عصر کی نماز میں ایسا ہوتو اس حالت میں سجے قول کے مطابق سجدہ سہونہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ نماز کانفل میں منتقل ہوجانا، اس سے سجد و سہونتم کردیتا ہے، برخلاف

اس صورت کے جب کہ وہ نماز اصل میں نفل ہی ہو ہتو سجد ہسہو کرے گا ، اوراس فرض نماز کو لوٹا ناہر حال میں ضروری ہوگا ، جونفل ہوگئی تھی ۔

#### تنيسراسبب

قعدہ اولی میں سہوہوجائے جو کہ واجب ہے ، فرض نہیں ،تو اگر فرض میں قعد ہُ او لی میں بیٹھنا بھول جائے لیعنی دوسری رکعت میں نہ بیٹھے اور کھڑا ہو جائے تو اگر کھڑا ہونے سے پہلے یا د آ جائے اور دوبارہ بیٹھ جائے ،تو اس کی نماز درست ہو جائے گی ، اوراس پر سجد دُسہو واجب نہیں ہوگا،اوراگرسیدھے کھڑا ہوجانے کے بعدیا د آئے تو تشہد کے لیے نہلوٹے ،اوراگر لوٹ جاتا ہے، توبعض لوگ کہتے ہیں اس کی نماز باطل ہوجائے گی ، اس لیے کہ پہلے تشہد کے لیے بیٹھنا فرض نہیں اور قیام فرض ہے، اور و ففل میں مشغول ہو گیا اور فرض کوایسے کام کے لیے حچوڑ دیا جوفرض نہیں بلکہ نماز کو باطل کرنے والا ہے، کیکن تحقیقی بات بیہ ہے کہاس کی نما زاس عمل سے باطل نہیں ہوگی ،اس لیے کہ اس نے اس حالت میں فرض قیام کوترک نہیں کیا ہے، بلکہ اس کومؤخر کیا ہے،اوراس کی مثال ہیہ ہے کہ اگر سورت پڑھنا بھول جائے اور رکوع کر لے تو اس کارکوع باطل ہو جائے گا ، اوروہ قیام کے لیے لوٹے گا اورسورت پڑھے گا ، تو اس کی نماز صحیح ہوجائے گی اور رکن یا فرض کواپنے کل سے مؤخر کرنے کی وجہ سے اس پر سجد ہُسہو واجب ہوگا، بیتھم اس وفت ہے جب کہوہ منفر دیاامام ہو،کیکن جب و ہمقتدی ہو،اوروہ کھڑا ہوجائے اوراس کاامام تشہد کے لیے بیٹھ جائے ،تواس پر واجب ہے کہوہ بھی بیٹھ جائے ،اس لیے کہ امام کی اتباع کرنے کی وجہ سے اس پر بیٹھنا ضروری ہے۔

#### چوتھا سبب

ایک رکن کودوسرے رکن ، یا پھرایک رکن کودوسرے واجب پرمقدم کردے ، پہلی کی مثال میں ہے کہ رکن کو دوسرے کو خص کر اءت پر مقدم کر دے یعنی تکبیرتح بمہ کہ کر ثنا پڑھے ، پھر بھول کر قراءت کرنے سے کہاوٹ کر قراءت کرے ، کرنے سے پہلے رکوع کرے ، توجب یاد آئے تو اس پرضر وری ہے کہ لوٹ کر قراءت کرے ،

پھر دوبارہ رکوع کرے اور بیان کر دہ کیفیت کے مطابق سجد ہُسہوکرے، اگریاد نہ آئے تواس رکعت کو بیکار سمجھا جائے گا ،اوراس پر واجب ہے کہ سلام سے پہلے ایک رکعت پوری کرے ، پھر سلام کے بعد سجد ہُسہوکرے۔

دوسری صورت جب کسی واجب پر کسی رکن کومقدم کردے، اس کی مثال بیہ ہے کہ رکوع کو سورت کی قراءت پرمقدم کردے، تو مذکورہ بالاحکم ہے، اوروہ بیہ ہے کہ جب رکوع کے درمیان یا دآ جائے تو رکوع سے سراٹھا لے اور سورت پڑھے، پھر دوبارہ رکوع کرے اور اگراہے یا دنہ آئے توسلام کے بعد سجدہ سہوکرے۔

### يا نجوال سبب

مندرجہ ذیل گیارہ واجبات میں ہے کسی واجب کوچھوڑ دے۔

(۱) سورہ فاتحہ کا پڑھنا: اگر فرض نماز وں کی پہلی دور کعتوں میں ہے کسی ایک رکعت میں کمل سورہ فاتحہ کا پڑھنا: اگر فرض نماز وں کی پہلی دور کعتوں میں سے کسی ایک رکعت میں مکمل سورہ فاتحہ یا اکثر حصہ پڑھنا چھوڑ دے تو سجدہ سہوواجب ہوگا، اگر کم حصہ چھوڑ دے تو سجدہ سہوواجب ہوتا ہے، اور اس تھم میں امام اور منفر دکے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے، اس طرح نفل یا وترکی کسی رکعت میں سورہ فاتحہ یا اس کا مشرحصہ پڑھنا چھوڑ دے، تو اس پر سجدہ سہوواجب ہے، اس لیے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔

(۲) سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک سورت یا چھوٹی تین آیتیں یا تین چھوٹی آیتوں کے برابر ایک بڑی آیت بڑھی تو اس پر سجد ہُ سہو واجب ہے، اگر دوچھوٹی آیت بڑھی تو اس پر سجد ہُ سہو واجب ہے، اگر دوچھوٹی آیت بڑھی تو اس پر سجد ہُ سہو تا ہے، اگر سور ہُ فاتحہ یا سورت کا پڑھنا بھول جائے اور رکوع کر ہے پھریا د آجائے تو لوٹ آئے اور جو سورت پڑھنا بھول ہے، اور اگر سور ہُ فاتحہ پڑھنا بھولا ہے تو سور ہُ فاتحہ کے اعادہ کرنے کے بعد سورت کا اعادہ کرے، پھر رکوع کا اعادہ کر ہے اور چھر سے دور چھر کے اعادہ کرنے کے بعد سورت کا اعادہ کرے، پھر رکوع کا اعادہ کرے اور ججب

وتر میں دعاء تنوت پڑھنا کھول جائے اور رکوع کے لیے جھک جائے گھراسے یا دآئے تو دعاء قنوت پڑھنے کے لیے نہ لوٹے بلکہ اس پرسجد ہ سہو بھی واجب ہے، اگر لوٹ جائے اور دعاء قنوت پڑھے تو رکوع مستر دنہ ہوگا اور اس پرسجد ہ سہو بھی واجب ہے، جس نے سورہ فاتحہ کھولے سے دو مرتبہ پڑھ لی، اس پر بھی سجد ہ سہو واجب ہے، کیونکہ اس نے سورت اپنی جگہ سے مؤخر کر دی۔

اوراگرسورت پڑھے میں ترتیب آگے پیچے ہوگئ ہو، مثلاً پہلی رکعت میں سورۃ الفی پڑھ لی ،اور دوسری رکعت میں سورۃ الاعلی پڑھ لی ، تو اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہے ، کیوں کہ سورتوں کی ترتیب کی رعابیت کرناظم قرآن کے واجبات میں سے ہے ، نہ کہ نماز کے واجبات میں سے ، اور ایسے ہی کسی نے رکوع کوسورت کے آخر سے مؤخر کر دیا ، بایں طور کہ وہ رکوع کر نے سے ،اور ایسے ہی کسی موٹر کہ وہ رکوع کر نے سے پہلے غاموش ہوگیا، تو اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہے ،اور بیصورت شافعیہ کے نزدیک کثیر الوقوع ہے ، جب کہ وہ امامت کر رہا ہو۔

(۳) فرض کی پہلی دونوں رکعتوں میں قراءت کو شعین کرنا۔ اگر صرف آخر کی دونوں رکعتوں میں قرائت کی یا دوسری اور تیسری رکعت میں قراءت کی تواس پر سجد وُسہو واجب ہے، بخلاف نفل ووتر کے۔

(۴) ایک رکعت میں فعل مکر رئینی بجدہ میں ترتیب کی رعایت کرنا، اگر سہوا ایک سجدہ کرلیا،
پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگیا، پھراس کے دونوں سجدے کر لئے، پھر وہ سجدہ جو پہلی
رکعت میں چھوٹ گیا تھااس کو بھی ملالیا تو اس کی نماز صحیح ہوجائے گی، اور اس پر سجدہ سہووا جب
ہوگا، کیونکہ اس نے واجب یعنی ترتیب کو ترک کیا ہے، لیکن اس پر پہلے سجدہ کا اعادہ کرنا
ضروری نہیں ہے، جہاں تک غیر مکر دافعال میں ترتیب کی رعایت نہ کرنے کی بات ہے جیسے
تکبیر تحریمہ کہ کرنماز شروع کرے، پھر رکوع کرے پھر سراٹھا کر سور کا فاتحہ اور سورت کی قر اُت
کرے، تو اس کارکوع کرنا لغوقر ارپائے گا اور قراءت کے بعد دوبارہ رکوع کرنا اس پر ضروری
ہوگا اور پہلے رکوع کی زیادتی کی وجہ سے سجد کہ سہوکرے گا۔

(۵)رکوع و بجود میں اطمینان کرنا – اگر کسی نے بھو لے سے اطمینان کوترک کر دیا تو اس پر سجد ہُسہووا جب ہوگا ،اور یہی سجیح قول ہے۔

(۱) واجب قعد ہُ اولی ،خواہ فرض میں ہویانفل میں۔اور چونکہ قعدہ اخیرہ فرض ہے، پس جو قعد ہُ اولی بھول گیا ، اور تیسری رکعت کے لیے مکمل کھڑا ہو گیا ، تو نماز جاری رکھے اور بعد میں سجد ہُسہوکر ہے، کیونکہ اس نے واجب (قعد ہُ اولی) ترک کیا ہے۔

(۷) تشہد کا پڑھنا-اگراہے سہواً حچھوڑ دیے تو سجد ہُ سہو کرے، خواہ وہ قعد ہُ اولی میں حچھوڑے یا قعدہ اخیر ہ میں، دونوں کا حکم ایک ہے، یعنی سجد ہُ سہوکرےگا۔

(۸)وتر میں دعاء قنوت کا پڑھنا۔تو جس نے رکوع سے پہلے اسے نہ پڑھا اوراسے چھوڑ دیا توسجد کسہووا جب ہوگا۔

(9) دعاء قنوت پڑھنے کے لیے تکبیر کہنا۔ توجس نے اسے سہواً جھوڑ دیا، اس پر سجد ہُ سہو لازم ہے۔

(۱۰) نمازعیدین میں دوسری رکعت کے رکوع کے لیے تکبیر کہنا-اسے بھی چھوڑنے سے سجد وُسہووا جب ہوجا تاہے؛ کیوں کہ بیوا جب ہے، بخلاف تکبیراولی کے۔

(۱۱) امام کے لئے سری نماز میں سری اور جہری نماز میں جہری قر اُت کرنا - اس کے ترک کرنے پرسجد ہُسہووا جب ہوجا تا ہے اور بہتھم دعا اور ثناوغیرہ کے لیے نہیں ہے - کیوں کہ اگر ان میں سے کچھ جہری طور پر پڑھ لی تو سجد ہُسہونہیں کرےگا - او پر جوتفصیل گزری ہے اس کے مطابق نما زفرض یانفل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ (۱)

سجده سهوكاحكم

صحیح قول کے مطابق سجد ہُسہو واجب ہے، اسے چھوڑنے کی وجہ سے نمازی گنہ گار ہوگا، اوراس کی نماز باطل نہیں ہوگی ، بیدواجب اس وقت ہوتا ہے جب وقت نماز کے لیے سیجے ہو۔ پس اگر ضبح کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد فور اُسورج طلوع ہوجائے حالانکہ اس پرسجد ہُسہو واجب

(۱) كتاب للفقه جلدارصني ۳۰۱۳ م

12P -----

تھا، تواس سے سجد ہُسہوسا قط ہو جائے گا؛ کیونکہ نماز کے لیے وفت باقی نہیں رہا، اور ایسے ہی جب سورج غروب ہونے سے پہلے سرخی میں تبدیلی ہوجائے ، حالانکہ وہ عصر کی نماز میں ہو، یا سلام کے بعد کسی ایسے فعل کا ارتکاب کرلیا جو مانع نماز ہے، مثلاً عمداً حدث کردے، یابات کر لے،اورایسے ہی سلام کے بعد جب مسجد سے باہرنگل جائے ، جس سے بنا ساقط ہوجاتی ہے، تو مذکورہ بالانتمام صورتوں میں اس ہے بحدہ سہوسا قط ہوجائیگا، اور اس پرنماز کا لوٹانا واجب نہ ہوگا،مگر ہاں جب کسی منافی نما زعمل سے بحد ہُسہوسا قط ہو،نو اس براعادہ واجب ہے-امام اور منفر د دونوں پرسجد ہُسہوواجب ہے،البتہ مقتدی پرسجد ہُسہواس وقت واجب ٹہیں ہے، جب کہ امام کی اقتداء میں اس کی طرف سے کوئی سجدہ سہو کاعمل ہوجائے ، اوراگر امام کی طرف سے موجب پیش آئے تو مقتذی پرضروری ہے کہ تجد وُسہو کی ادائیگی میں امام کی اتباع کر ہے۔جب امام سجدہ کرے اور مقتدی، مدرک یا مسبوق ہو، اگرامام نے سجد وُسہونہ کیا تو مقتدی ہے ساقط ہوجائے گا اور نماز کا اعادہ واجب نہیں ہوگا، مگر جب امام کسی عمداً منافی نماز عمل ہے اسے حچوڑ دے تو مقتدی پر اعادہ واجب ہے،جبیبا کہ امام پر واجب ہے-نماز جمعہ اورعیدین میں سجدهٔ سہوکا چھوڑ نا بہتر ہے، جب کہ بہت بھیٹر ہو، تا کہنمازیوں پرمعاملہ مشتبہ نہ ہو۔ (۱)

(۱) كتاب للفقه جلدا رصفحه ۴۰۰ ـ

### دسوارباب

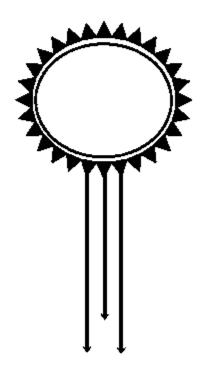

متفرق مسائل

#### دسواں باب

# متفرق مسائل

### مدرک اور لاحق کے احکام

مدرک وہ ہے جوامام کے ساتھ پوری نماز پڑھے،اور لاحق وہ ہے جس کی اقتداء کے بعد
کسی عذر سے تمام یا بعض رکعتیں چھوٹ جا ئیں جیسے خفلت، بھیڑ، حدث کالاحق ہونا،نماز
خوف، یا مقیم تھااور مسافر کی اقتداء کر لے اور اسی طرح بغیر عذر کے چھوٹ جائے،اس طور پر
کہ امام سے رکوع یا سجد ہے میں آگے بڑھ جائے، تو وہ ایک رکعت کی قضا کرے گا اور اس کا فرض
علم بھی عام مقتدی کی طرح ہوگا یعنی وہ قراءت اور سجد کا سہونہیں کرے گا اور نہ اس کا فرض
اقامت کی نیت سے تبدیل ہوگا،اور مسبوق کے برخلاف آغاز فوت شدہ رکعت کی قضا سے
کرے گا، چراگرامام کے پالینے کا امکان ہوتو اس کی اتباع کرے گا، ورنہ نہیں، پھر جس
رکعت میں سوگیا تھا،اس کو بغیر قراءت کے پوری کرے گا، چرچھوٹی ہوئی رکعت پوری کرے
گا،اگر مسبوق بھی ہے، اور اس کے برخلاف کرد بے تو صحیح ہے؛ لیکن تر تیب چھوڑ نے کی وجہ
سے گنگار ہوگا۔

### مسبوق کےاحکام

مسبوق وہ نمازی ہے جوامام کے پوری یا چندرکعت پڑھادینے کے بعداس کی اقتداء کرے،اور جماعت میں شریک ہو،اس کا تھم منفر دجیسا ہے جتی کہ وہ ثنااور تعوذ پڑھےاور قرائت کرے،اگر جہاس نے امام کے ساتھ قرائت کی ہوتو اس کا شار نہیں کیونکہ قضا میں وہ مکروہ ہے، مگروہ جارتھم میں مقتدی کی طرح ہے:

- (۱) اس کی اقتداء جائز نہیں ہے۔
- (۲) بالاتفاق تكبيرات تشريق كيے گا۔
- ساگر تکبیر کیے اور اپنی نماز از سرنو پڑھنے کی نیت کی ہواور اسے توڑ دے، تو وہ شروع سے نماز پڑھنے والے اور پہلی نماز توڑنے والے کے حکم میں ہوگا۔
- (۴) اگر جھوٹی ہوئی رکعت بوری کرنے کے لیے کھڑا ہو، حالانکہ امام پرسجد ہُسہو واجب ہو، تواس پرضروری ہے کہ وہ لوٹ جائے ، اورا گروہ نہیں لوٹنا ہے تو اس پرضروری ہے کہ استخساناً نماز کے آخر میں سجد ہُسہوکرے۔(۱)
  - خلاصة كلام يه ہے كەمقتدى كے جاراقسام ہيں۔
    - (۱) مدرک (۲) لاحق فقط
    - (m)مسبوق فقط (m)لاحق ومسبوق

### مدرک اور لاحق کے درمیان فرق

جہاں تک مدرک کی بات ہے تو وہ لاحق اور مسبوق نہیں ہوسکتا ہے، اور اس قول کا انحصار اس کی تعریف پر ہے کہ امام کے ساتھ پوری نماز پڑھے، خواہ کہ بیرتجریمہ کے وقت امام کی اقتداء کر ہے یہ بیاں تک کہ امام کے ساتھ قعد ہُ اخیرہ میں بیٹھے، خواہ اس کے ساتھ قعد ہُ اخیر میں بیٹھے، خواہ اس کے ساتھ سلام پھیر دے یا پہلے – البتہ "النہ سرال ف ابق "میں منقول، مدرک کی تعریف کے مطابق ، مدرک وہ ہے جو شروع نماز میں شریک ہو، چنا نچہ بیدلاحق بھی ہوسکتا ہے، اور اس بنا پر کہا گیا ہے کہ مقتدی یا تو مدرک ہوگایا مسبوق ، اور ان دونوں میں ہرایک لاحق ہوگایا مسبوق ، اور ان دونوں میں ہرایک لاحق ہوگایا نہیں ۔ یا در ہے کہ لاحق اور مدرک کے در میان می فرق اصطلاحی طور پر ہے ، ورنہ لغوی اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) درمختار جلدا رصفحها ۲۰۰۰

<sup>(</sup>۲) درمختار جلدا رصفحة ۲۰۴۱ تلخيص\_

#### 1227

# قراءت میں غلطی

بیصل مختلف فیہ تواعد پر بینی ہے،کسی کو بیرہ ہم نہ ہو کہ بیکسی قاعدہ پر بینی نہیں، بلکہ اگران قواعد کاعلم ہوجائے تو معلوم ہوجائے گا کہ ہر فرع کسی نہ کسی قاعدہ پر بینی اور منتخرج ہے اوراس کی تخریج ممکن ہے جو یہاں مذکور نہیں۔

چنانجیهٔ لطی یا تو اعراب میں ہوگی بیعنی حرکات وسکون میں ،اوراس میں مشد دحروف کوغیر مشد داور مدکوقصر پڑھنا یا اس کے برعکس پڑھنا بھی داخل ہے، یا حروف میں غلطی ہوگی جیسے ا بیک حرف کودوسر ہے حرف کی جگہ بڑھنا یا زیا دہ کردینا یا کم کردینا یا تقدیم و تاخیر کردینا – یااسی طرح کلمات اور جملوں میں غلطی ہوگی، یا وقف یا غیر وقف میں غلطی ہوگی۔ متقد مین کے نز دیک قاعدہ بیہ ہے کہ جو غلطی معنی کواس طرح بدل دے کہاس کا اعتقاد رکھنا کفر ہوتو تمام صورتوں میں نماز فاسد ہو جائے گی،خواہ قر آن میں ہویا نہ ہو،مگر جب جملہ کی تبدیلی میں وقف تام کی وجہ ہے فصل ہوجائے اوراگر جہ بیاس طرح کی تبدیلی نہیں ہے،تو اگراس کے شل الُغُرَابُ" كَي جَلَّه "هلذَا اللُّغُبَارُ" يريه هد ، اوراسى طرح جب اس كامثل قرآن مين نه مو اوراس کا کوئی معنی نہ ہوجیہے:''سرائز'' کی جگہ''سرائل''لام کےساتھ پڑھنا،اوراسی طرح اگر اس كامثل جمله قرآن مجيد ميں ہواور معنی بعيد ہواور فاش تنبديلي نه ہوتو بھي امام اعظم اورامام محرٌّ کے نز دیک فاسد ہو جائے گی ، اوراس میں زیادہ احتیاط ہے، بعض مشائخ کہتے ہیں عوام الناس کے اس میں زیادہ مبتلا ہونے کی وجہ سے فاسد نہیں ہوگی، اوریہی قول امام ابو پوسف کاہے-اگراس کامثل قرآن میں نہ ہولیکن اس ہے معنی نہ بدلے جیسے'' قوامین'' کی جگہ ''قیامین'' پڑھنا،اس کے برعکس ہونے پراختلاف ہے،معنی میں زیادہ تبدیلی نہ ہونے کے وفتت عدم فسا داس وفت معتبر ہو گا جب اس کامثل قر آن مجید میں موجود ہواور پیامام ابو یوسف کا قول ہے۔ اور طرفین (امام ابوحنیفہ اور امام محدؓ) کے نز دیک بیے ہے کہ معنی میں موافقت ہو،

یہ مذکورہ بالاقواعد متقدیین ائمہ فقہاء کے ہیں۔

# اعراب میں غلطی مطلقاً مفسر نہیں ہے

علماء متاخرین جیسے ابن مقاتل، ابن سلام، اساعیل الزامدی، ابو بکر بیخی، ابن الفضل، ہندوانی اورحلوانی کا اس پر ا تفاق ہے کہ اعراب میں غلطی مطلقاً مفسد نہیں ہے، اگر جہاس کا عققا دکفر ہو،اس لیے کہا کثر لوگ وجوہ اعراب میں تمیز نہیں کریاتے ہیں، قاضی خان نے کہا ہے کہ متاخرین کے قول میں زیادہ وسعت ہے، اور متقدمین کے قول میں زیادہ احتیاط ہے،اگر غلطی ایک حرف کودوسرے حرف سے بدل دینے کی وجہ سے ہوتو اگر بغیر مشقت کے دونوں کے درمیان فصل ممکن ہو جیسے طاء کے ساتھ صادیرٌ ھنا جیسے''صالحات'' کو'' طالحات'' یڑھنا توسیھی کا اتفاق ہے کہ بیہ مفسد ہے ، اورا گرفصل مشقت کے ساتھ ممکن ہوجیسے ضاد کے ساتھ ظا ءاورسین کے ساتھ صادتوا کثر علما کہتے ہیں کہ عموم بلوی کی وجہ ہے فاسدنہیں ہے اور بعض لوگوں نے دوحرفوں کے درمیان فصل کی دشواری اورعدم دشواری کا اعتبار کیا ہے اور بعض لوگوں نے قریب انمخرج اورعدم قریب انمخرج کا اعتبار کیا ہے؛لیکن ان میں ہے کسی چیزیر مسئلہ منضبط نہیں ہے، چنانچہ بہتر یہ ہے کہ متقد مین کےقول برعمل کیا جائے کیونکہان کےقواعد منضبط ہیں اور ان کے قول میں زیادہ احتیاط ہے۔ (۱)

# عمداً غلطی بالاتفاق فاسد ہے

نورالایضاح کے حاشیہ میں ہے کہ قراءت میں امام ابوحنیفہ اور امام محمد کے نز دیک اصل پیہ ہے کہ معنی میں فاش تبدیلی ہویا نہ ہو،فساد کے لیے مطلقاً کافی ہے،خواہ لفظ قرآن مجید میں موجود ہو بیانہ ہو،اورامام بوسف کے نز دیک اگر لفظ کی نظیر قرآن مجید میں موجود ہوتو مطلقا فاسد نہیں ہے،معنی میں فاش تبدیلی ہویا نہ ہو،اورا گروہ لفظ قر آن میں موجود نہ ہوتو مطلقاً فاسد، اوراصلااعراب کااعتبار نہیں اور کل اختلاف خطاء دنسیان میں ہے،اور عمداً غلطی مطلقاً بالا تفاق

فاسد ہے، جب کہ وہ ملطی مفسد نماز میں سے ہو،البتہ جب ثنا ہوتو فاسد ہےاگریہ عمداً ہے،اس باب میں چندمسائل ہیں۔

# اعراب میں غلطی

مشد دحروف کومخفف بااس کے برعکس اور ممدو دحروف کوقصریا اس کے برعکس پڑھنا، اسی طرح ادغام کی جگداد غام نہ کرنایا اس کے برعکس کرنا، بیسب اس میں داخل ہیں-اگراس سے معنی میں تبدیلی نہ ہواس ہے بالاجماع نماز فاسد نہیں ہوگی۔

# اگرمعنی میں تنبریلی ہیں تو نماز فاسر نہیں

اور جب معنی بدل جائے جسیا کہ پڑھا" وَإِذَابُتَ لَيْ إِبْسَ اهيئُهُ رَبَّةٌ " ابرا ہیم کے" مُ "پر پیش اور ربہ کے 'با' 'پرزبرتو امام اعظم اور امام محمہ کے نزدیک نماز فاسد ہے، اور امام ابویوسف کے قول پر قیاس کرتے ہوئے فاسدنہیں ہے، کیونکہ وہ اعراب کا اعتبار نہیں کرتے اور اس قول پرفتوی ہے، اورمتاخرين فقهاء (جن مين محمر بن مقاتل،محمر بن سلام اوراساعيل الزامد، ابو بكرسعيد بنخي، ابن الفضل ، ہندوانی اورحلوانی شامل ہیں ) کا اس بر ا تفاق ہے کہاعراب میں غلطی ہے نماز مطلقاً فاسدنہیں ہے،اگر چہاس کا اعتقاد کفر ہو،اس لیے کہ اکثر لوگ وجوہ اعراب میں تمیزنہیں کریاتے ہیں اور اعراب میں صحت کے اختیار کرنے میں لوگوں کوحرج میں مبتلا کرنا ہے، حالا نکہ وہ شرعاً ان سے ختم کردیا گیا ہےاور''نوازل'' میں منقول ہے کہ کسی حالت میں فاسدنہیں ہےاوراسی قول پر فتوی بھی ہے،اور بیاس صورت میں مناسب ہے جب کہ بیخطایا ٹلطی لاعلمی میں ہو، یا جان بوجھ كر مواور معنى مين كوئى زياده تبديلى نه موجيب "ألرَّ حُمانَ عَلَى الْعَرُشِ اسْتَوْى" ميں رحمٰن كنون کوزبر کے ساتھ پڑھنا،البنۃ اگرعمدأالیی غلطی ہوجس ہے معنی میں زیادہ تبدیلی ہویا اس کا اعتقاد كفر ہوتواس وفت فاسد ہونا اقل الاحوال ہےاورامام ابو یوسف كا قول مفتی بہہے۔ جهال تك مشدد كمخفف يرهض كى بات ہے جیسے اگر "اِساَكَ نَعُبُدُ" یا" وَب الْعَسالَحِيْنَ" تخفیف کے ساتھ کیے، تو متاً خرین فقہا ۔ فر ماتے ہیں بغیر کسی استثناء کے مطلقاً فاسد نہیں ہے

اور یہی مختار قول ہے، اس لیے کہ 'نہ' و''تشدید' کا چھوڑ نا اعراب میں غلطی کے درجہ میں ہے۔ اور یہی مختار قول ہے اور مخفف کوتشدید سے پڑھنے کا حکم اختلاف وتفصیل میں اس کے برخلاف پڑھنے کے حکم کی طرح ہے ،اس طرح مدغم کا اظہاریا اس کے برعکس کا مسئلہ ہے، مذکورہ بالاسجی مسائل ایک ہی قشم کے ہیں۔

# اگرمعنی میں تبدیلی ہوگئی تو عدم فساد کے قول پر فنوی ہے

وقف اورابتداء کرنے میں غلطی – اگر معنی میں تبدیلی نہیں ہوئی ہے، تو متاخرین ومتقد مین فقہاء کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ نماز فاسد نہیں ہوگی ، اوراگر اس سے معنی بدلے تو اس میں اختلاف ہے، اور ہر حال میں عدم فساد کے قول پر فتوی ہے ، بہار ہے متأخرین عام علماء کا بھی بہی قول ہے ، اس لیے وقف ووصل کی رعایت کرنے میں لوگوں کو حرج میں مبتلا کرنا ہے ، اس حصوصاً عوام الناس – اور حرج کو تم کیا گیا ہے ، اگر پورے قرآن میں وقف ترک کردیا تب بھی ہمارے نزد یک اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی ۔

بعض کلمہ کوکاٹ کر پڑھنے کا جہاں تک تعلق ہے جیسے: ''الحمد لللہ'' کہنا چاہئے تو''ال'' کہنو لام یاح یامیم پر وقف کرے ، یا''والعدیات'' پڑھنا چاہئے ، تو''والعا'' کہے ، عین پر وقف سانس ٹوٹنے یا بقیہ بھول جانے سے کرے ، پھر پورا کرے یا دوسری آیت کی طرف منتقل ہوجائے تو عام فقہا ء کے نز دیک اگر معنی بدل جائے تب بھی ضرورت اور عوام الناس کے زیادہ اس میں مبتلا ہونے کی وجہ سے مطلق عدم فساد کا تھم ہے اور یہی زیادہ صحیح قول ہے۔

# اگرکلمهلفظ قرآن سے خارج ہوجائے تو نماز فاسد ہوجا ئیگی

جہال تک ایک حرف کودوسرے حرف کی جگدر کھ کر پڑھنے کی بات ہے، تو اگر کلمہ، لفظ قرآن سے خارج نہ ہواوراس ہے معنی مراد نہ بدلے قاسر نہیں ہے، جیسے اگر "اِنَّ الْظَالِمُونُ نَ "کوواؤ کے بیش کے ساتھ پڑھے یا" وَ الْاَرُضَ وَ مَاضَحْهَا" کی جگہ 'وَ الْاَرُضَ وَ مَادَحْهَا "پڑھے ۔ اگر لفظ قرآن سے خارج ہواوراس سے معنی نہ بدلے تو امام ابو یوسف کے برخلاف حضرات طرفین

كِنز و يكنماز فاسدنه موكى، جيس "فَيَّامِيُنَ بِالْفِسُطِ" پِرْه و بِ" فَوَّامِيُنَ " كَي جَلَه ، يا" دَيَّاراً " كَي جَلَه ، وَ وَ الله الله وَ مِن الله وَ مِن الله وَ الله و الله

# نزول رحمت کی ابتداءامام سے ہوتی ہے 🖈

### امام براعتر اض اور تنقید نه کریں

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ کوفہ والوں نے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی کہ بیہ اچھی طرح نماز نہیں پڑھاتے ( ہلکی اور جلدی پڑھاتے ہیں ) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں ایسی ہی نماز پڑھا تا ہوں، جیسی نماز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھایا کرتے تھے کہ شروع کی دور کعت میں سورہ پڑھا کرتے تھے اور آخر کی دور کعت میں سورہ پڑھا کرتے تھے اور آخر کی دور کعت میں سورت کوچھوڑ دیا کرتے تھے کہ شروع کی دور کعت میں اللہ عنہ نے فرمایا تمہارے بارے میں ایسا ہی گمان تھا کہ ( نماز سنت کے مطابق پڑھایا کرتے ہوں گے )۔ ( س

المار المسائل اصل عربی كتاب میں نہیں ہے، بلكة رجمہ كے بعدان كالضافه كيا كيا ہے۔ (مصنف)

<sup>(</sup>۱) نورالا بصناح بابزلة القاري ،صفحه ۸۸ ـ

<sup>(</sup>۲) كنزالعمال حديث نمبر ۲۰۵۱۹\_

<sup>(</sup>۳)مصنف ابن عبدالرز اق صفحها ۲۲ رجلد**۷** \_

فائدہ:اپنے بڑوں پرخصوصا دینی اعتبار سے جو بڑے ہوں ان پرنفتداعتراض کرنا نہایت ہی فتیج اور مذموم امر ہے'' خطاء بزرگان گرفتن خطااست'' بیشیطانی ملعون حرکت ہے، جب دینداروں پر ہی اعتراض کریں گے تو چھران سے دینی استفادہ کس طرح حاصل کریں گے، نینداروں پر ہی اعتراض کریں گے نتیجہ بیہ نکلے گا دین ہے بھی آزاداور بیزار ہوجا کیں گے، چونکہ اعتراض اور نفتد کی گنجائش نہیں ، بال ادب سے دائے کا اختلاف ہوسکتا ہے۔ (۱)

امام کانہ ملنا قیامت کی نشانی ہے

اگر عوام الناس ائم حضرات کی ناقدری کریں گے، ان کو تقید واعتراض کا نشانہ بنا کیں گے تو بہت ممکن ہے کہ علماء امامت سے گریز کریں ، اور امامت کے شایان شان امام نہ منے ، اور حدیث شریف میں اسے قیامت کی علامت بتلایا گیا ہے ، چنا نچے حضرت ملامہ بنت الحررضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا و فر مایا: "اِنَّا مِنُ شَرَائِطِ الْسَّاعَةِ اَنْ يَتَدَافَعَ اَهُلُ الْمَسْحِدِ لَا يَحِدُونَ إِمَاماً يُصَلِّى بِهِمْ "قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیام ہے کہ اہل محد آپس میں الزیں گے اور ان کوکوئی نماز پڑھانے والانہیں ملے گا۔ (۲)

امام کانماز میں کپڑوں اور داڑھی سے کھیلنا

بعض ائم حضرات كونماز كے دوران اپنے كپڑوں اور داڑھى سے کھيلتے ہوئے ديكھا گيا، حالا نكه حديث ميں ہے:"إِنَّ الْـلَّـهُ كَـرِهُ ثَلَاثاً، الْعَبَتُ فِي الصَّلوةِ، وَالرَّفَّتُ فِي الصَّيامِ، وَ الطَّندَ عَلَى السَّيامِ، وَ الصَّيامِ، وَ الصَّدِحَثُ فِي الْسَلَوةِ، وَالرَّفَتُ فِي الصَّيامِ، وَ الصَّدِحَثُ فِي السَّمَةِيرِ "يعنى الله تعالى تين چيزوں كو پسند نهيں فرماتے ، نماز ميں کھيلنا، روزے ميں گالی گلوچ كرنا، قبرستان ميں منسنا۔ (٣)

امام كانماز ميس ادهرا دهرمتوجه بهونا

بعض حضرات ائمہ کرام کونماز کے دوران اپن نظروں کوادھر ادھرمتوجہ رکھتے ہوئے بھی

<sup>(</sup>٣) ثنامی صفحه ۹۹ ۵ رجلدا/فتآوی رحیمیه جلد ۴ رصفحه ۳۷ ـ

دیکھا گیا،اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شاد مشحضر رہے تو انشاءاللہ اس عادت قبیحہ سے چھوٹنے میں معین وہدد گار ہوگا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ میں نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ادھر دیکھنے کے بارے میں پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا بیاتو ایک ڈاکہ ہے جو شیطان بندے کی کی نماز پر ڈالتا ہے۔(۱)

حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ''اے بیٹے خبر دار!نماز میں ادھرادھرد کیھنے ہے بچو،نماز میں ادھرادھرد کھناہلا کت ہے''۔

حضرت جابر رضی الله عنه سے مروی ہے کہ آپ سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جب آ دمی نماز
میں کھڑا ہوتا ہے تو الله تعالی اس کی جانب متوجہ ہوتے ہیں، جب وہ ادھرادھر دیکھتا ہے تو الله
تعالی فرماتے ہیں اے آ دم کی اولا د! کس کی جانب متوجہ ہوتے ہو؟ کون مجھ سے بہتر ہے؟
جب بندہ ادھرادھر دیکھتا ہے تو پھر یہی فرماتے ہیں، جب تیسری باریہی کرتا ہے، تو اللہ تعالی
بالکل رخ پھیر لیتے ہیں۔ (۲)

حضرت انس رضی الله عنه ہے مروی ہے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا" نماز پڑھنے والے کے سرکے اوپر سے خیر کی ہو چھاراس کے سرکی ما نگ تک آئی رہتی ہے اورا یک فرشته اعلان کرتا ہے اگر بندہ جان لیتا کہ وہ کس سے ہم کلام ہے تو پھرادھراُ دھر متوجہ نہ ہوتا"۔(۳) حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنه ہے مروی ہے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جب بندہ نماز کی جانب کھڑا ہوتا ہے، الله تعالی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، پس جب وہ ادھرادھر متوجہ ہوتا ہے تو الله تعالی کہتے ہیں: ''کس کی طرف متوجہ ہوتے ہو؟ کون ہے جو جمھے ہیں: ''کس کی طرف متوجہ ہوتے ہو؟ کون ہے جو جمھے ہیں جہتر ہے؟ میری جانب متوجہ رہو،اے آ دم کی اولا د! میں اس ہے بہتر ہوں جس کی طرف توجہ کرر ہے ہو'۔(۴)

<sup>(</sup>۱) بخاری جلد ارصفی ۱۰۴۰

<sup>(</sup>٢)الترغيب والتربهيب حِلدا رصفحه ٢٠\_

<sup>(</sup>٣)عمدة القارى جلد۵رصفحهاا٣\_

<sup>(</sup>۴)الترغيب والتربهيب جلدا رصفحه ۲۰۹ـ

#### امام کا جهری نماز میں سرأبرڈ صنا

جہری نماز میں تمین آیات کی مقدار مہوا سراپڑھنے ہے بحد و مہولا زم آئے گا ،اسی طرح سری نماز میں جہرا پڑھنے کا حکم ہے ،سورہ فاتحہ اگر سرا پڑھی ہے تو جہری نماز میں اس کو جہراً پڑھے پھر سجد و سہو کرے ،اگراس کو جہرا نہیں پڑھا بلکہ صرف سورۃ کو جہراً پڑھ کر بحدہ سہو کرلیا تب بھی نماز درست ہوجائے گی۔(۱)

### ایک امام کا دوجگه امامت کرنا

اگر دوامام اس لئے ہوں کہ ایک امام چنداو گوں کونماز پڑھائے اور دوسرا امام وہی نماز دوسر سےاو گوں کو پڑھائے تو یہ مکروہ ہے ،اورا گرمنشا ، یہ ہے کہ دوامام رکھ لئے جانبیں ، بھی ایک پڑھائے اور بھی ضرورت پڑنے پر دوسرا تو گنجائش ہے۔ (۲)

#### امام کے بیچھےمؤ ذن کا کھڑا ہونا ضروری نہیں

مؤذن کا امام کے چیچے کھڑا ہونا ضرور کی نہیں ہے ،اس لئے کہ مجد میں کسی کے لئے جگہ متعین کرنا جائز نہیں ،مؤذن اگرامام سے قریب رہنا جاہتا ہے تو دوسر نے نمازیوں سے پہلے آ جائے ،ورنہ جہال بھی جگہ ملے وہیں ہے اقامت کہہ دے،ا قامت کے لئے صف اول یا امام کے چیچے (قریب کی) کوئی قید نہیں۔(۳)

# نماز میں کسی کھی ہوئی چیزیر نگاہ پڑنا

نماز پڑھنے والائسی مکاھی ہوئی چیز کود مکھ لےاوراس کو سمجھ لےتو اس صورت میں اس کی نماز فاسد نہیں ہوتی ، کیونکہ بینماز پڑھنے والے کا فعل نہیں ہے ، بلکہ غیر اختیار طور پراس کی سمجھ میں آجا تاہے ،اس لئے کہ نام طور ہے اس پر نگاہ پڑجاتی ہے اور دیکھنے والا اس کو سمجھ جاتا ہے ،اس

<sup>(</sup>۱) مسائل اه مت صنحه ۸ کار

<sup>(</sup>۲)مسائل امامت صنحه ۵۰ – (۳) مسائل امامت صنحه ۱۲۰ ـ

لئے علماء فرماتے ہیں کہ نمازی کے سامنے ایسی چیز کو نہ رکھا جائے کیونکہ شبہات سے بچنا ضروری ہےاور سیجے ند ہب کے بمو جب نماز درست ہوجائے گی۔(۱)

### امام كانماز يح بل مقتد يول كوتنبيه كرنا

ا مام کوچاہئے کہ نماز شروع کرنے سے قبل مقتدیوں کو سمجھا دیا کرے کہتم کسی رکن میں مجھ سے پہل نہ کرنا بلکہ مجھے رکن ادا کرنے دنیا، پھرتم میری اقتدا کرنا، اگرتم مجھ سے پہلے ارکان ادا کروگے تواللہ تعالی کوناراض کروگے اور اپنی نمازیں بھی خراب کروگے۔

امام کو چاہئے کہ اپنے مقتد یوں کونفیحت کرتا اور اور سمجھا تارہے تا کہ وہ رکوع اور سجود اور دوسر سے ارکان نماز میں جلد بازی سے کام نہ لیں اور نماز اچھی طرح ادا کریں، کیونکہ امام ان کا نگہبان ہے، قیامت کے دن امام سے لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، امام کو چاہئے کہ اپنی نماز بھی اچھی طرح ادا کرے، اگر ان میں کوتا ہی کرے گا تو جس طرح اس کے مقتد یوں کو گناہ کی سزا ملے گی اسی طرح امام کو بھی اس کی کوتا ہی و خفلت کی وجہ سے ان لوگوں کی نمازیں خراب کرنے کی سزادی جائے گی۔ (۲)

#### منکرین حدیث کی امامت درست نہیں

قادیانی فرقہ جو کہ حدیث کا منگر ہے وہ کا فر ہے، ان کے پیچھے نماز درست نہیں ہے، اور غیر مقلدوں کا فرقہ جو کہ اپنے آپ کو اہل حدیث کا کہتا ہے وہ بھی در حقیقت اہل حدیث نہیں ہیں ، ان کے پیچھے بھی نماز مکر وہ ہے، امام عالم حنی کو مقرر کرنا چاہئے ، فرقہ منکرین حدیث کی امام عالم حنی کو مقرر کرنا چاہئے ، فرقہ منکرین حدیث کی امامت بھی درست نہیں ہے، علماء نے ان کے کا فرہونے کا فتوی دیدیا ہے۔ (۳)

## جس کی عورت بے بردہ ہواس کی امامت مکروہ ہے

اگرامام کی بیوی شرعی طور پر پردہ نہیں کرتی اوروہ بے پردگی ہے نہیں روکتا، بلکہ اس کے

<sup>(</sup>۳) فمآوی دارالعلوم جلد۳ رصفحیه ۱۷۔

(KY)

فعل سے خوش ہوتا ہے،اوراس سے بہتر امامت کا اہل دوسر اشخص موجود ہے تو ایسی حالت میں اس کوامام بنانا مکر وہ ہے، کیونکہ ایسا شخص شرعاً فاسق ہوتا ہے،اگر وہ بے پردگی ہے رو کتا ہے اور بیوی نہیں مانتی تو ایسے امام کی امامت مکروہ نہیں ۔(۱)

## امام کوچاہئے کہرزق حرام سے بیخنے کا اہتمام کرے

حضرت ابن عباس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الله تعالی کا ایک فرشتہ ہیت المقدس پر ہررات پکار تا ہے کہ جوشخص حرام کھاوے گا ، اس کا فرض وفعل کچھ قبول نہ ہوگا۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
''ایک آ دمی نے دس درہم میں کوئی کپڑا خریدا ،اس میں سے نو درہم حلال کے اور ایک درہم
حرام کا ،نو بے فیصد حلال اور دس فیصد حرام ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک وہ کپڑا
اس کے جسم پر موجود ہے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی ،اس روایت کوفل فرمانے کے بعد
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا نے اپنی دونوں انگلیاں کان میں ڈال لیس اور فرمایا:
''صُدهَ تَالِنُ لَهُ یَکُونُ النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ سَمِعُتُهُ یَقُولُهُ ' (۲) یعنی اگر آپ صلی اللہ
علیہ وسلم کو یہ جملہ ارشاد فرماتے ہوئے میں نے نہ سنا ہوتو میر سے یہ دونوں کان بہر بے
ہوجا کیں ، کتنی تاکید؟۔

ا يك حديث مين حضور صلى الله عليه وسلم في فرمايا" يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانُ لَايُبَالِيُ الْمَرُهُ وَمَا أَعَدُ مِنْهُ الْمَرُهُ وَمَا أَعَدَ مِنْهُ الْمَالُ الْمَرَامِ (٣) ايك زمانه لوگون برآئة كاكرآ دمى اس كى برواه بين كرے كاكداس في مال حلال سے حاصل كيايا حرام سے ؟ ـ

<sup>(</sup>۱) فآوی محمود به جلد ۷ رصفحه ۴۵ م

<sup>(</sup>۲)رسائل المرغوب جلدا رصفحه ۲۱۶ په

<sup>(</sup>٣)مثلوة شريف باب الكسب وطاب الحلال، كتاب اليووع.

# امام کونمازشروع کرنے سے پہلے موبائل بندکرنے کااعلان کرنا جاہئے

ائمہ حضرات کو چاہئے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے بھی بھی فون بند کرنے کا اعلان کر دیا کریں، جیسا کہ اب بھی بہت می جگہ فیس سیدھی کرنے کا اعلان کیا جاتا ہے، حالا نکہ اب اس کی ضرورت نہیں، آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہماری طرح لکیر والی صفوں کا رواج نہیں تھا، اس لئے اس کے اہتمام کی ضرورت تھی، اب تو فون بند کرنے ، پا جامہ ٹخوں کے اوپر کرلینے کے اعلان کی ضرورت ہے۔

احادیث مبارکہ میں غور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی حسب ضرورت نماز سے پہلے یا نماز کے بعد اعلان فرمادیا کرتے، مثلاً نماز شروع کرنے ہے سے پہلے اہتمام سے فیس سیدھی کرنے کی تاکید فرماتے اور مفیس سیدھی کئے بغیر نماز کی ابتدانہ فرماتے۔(۲)

ابوداؤدشریف کی ایک حدیث میں ہے کہ آپ سلی اللّه علیہ وسلم دا نمیں متوجہ ہو کر فرماتے سید ھے کھڑے ہو جاؤاور صفول کو ہر ابر کرلو، پھر با نمیں متوجہ ہو کر بہی ارشاد فرماتے۔ سید ھے کھڑے ہوجاؤاور صفول کو ہر ابر کرلو، پھر با نمیں متوجہ ہو کر بہی ارشاد فرماتے۔ اسی طرح حالت سفر میں نماز کے بعد فرماتے "یااھُلَ الْبَلَدِ صَلَّوُ الَّهُ بَعَا فَاِنَّا قَوْمُ سَفَرٍ " اے شہروالو! تم چارد کعت پڑھلوہم مسافر ہیں۔ (س)

ا ما م کولهو کھیل کھیلنے ، دیکھنے اوراس کی کومینٹر می سننے سے احتر از کرنا جا ہے ائکہ کرام کوکر کٹ ، فٹ بال وغیرہ کھیلنے اوران کھیلوں کی بیچے دیکھنے اور کومیٹڑی سننے سے بھی

<sup>(</sup>۱)مشكوة شريف صفحه ۹۸ رباب تسوية الصفوف به

<sup>(</sup>٢) ابوداؤ دصفحه ۱۸ رباب متى يتم المسافر

11

# دعائے تم پرکلمہ پڑھنا

کہیں ہیں بیدستور ہے کہ دعاختم کرنے کے بعد جب منھ پر ہاتھ پھیرتے ہیں تواس وقت کلمہ طیبہ 'لاالہ الااللہ محدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم' پڑھتے ہیں، کیا شریعت میں اس کا ثبوت ہے؟ ، احسن الفتاوی میں ہے کہ دعاء کے آخر میں درو دشریف پڑھنا اور آمین کے سوا اور کچھ پڑھا نا ثابت نہیں، لہٰذامنھ پر ہاتھ پھیرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنے کا دستور بدعت ہے، جیسا کہ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد یا تلاوت کے بعد کوئی شخص دعائے ما تورہ کے بجائے اس کے بعد کلمہ طیبہ پڑھے تارہ عموق ہر شخص اسے دین میں زیادتی اور بدعت سمجھے گا۔ (۲)

### امام کے لئے پندرہ ہدایات

ابن امیر الحجاج رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتاب'' المدخل' میں تحریر فرماتے ہیں : (۱) امام کے لئے مناسب ہے کہ خالص اللّٰہ کی رضا کے لئے امامت کرے ، امامت کے بدلے کوئی تعریف اور دنیوی راحت ، کوئی ممتاز حیثیت کا طالب نہ ہو۔

<sup>(</sup>۱) كبيرى صفحه ٧٤ رفصل في الأمامية ، فناوى رحيميه جلد ٧ رصفحه ١٤٨ - (٢) احسن الفتاوى جلد ارصفحة ٣٤ ـ ٣٠ \_

(۲) اگر قوم (شرعی عذر کی وجہ ہے) ناراض ہوتو امامت ترک کردے۔

(۳) امام کے لئے مناسب ہے کہ اوقات کی پوری حفاظت کرے۔

(۴)امام کے لئے ریبھی مناسب ہے کہ کثر ت خک اور کثر ت مزاح سے پر ہیز کر ہے۔

(۵) امام کو بلاضرورت بازار کی سیر وتفریح ،راستوں اور دکا نوں پر بلاضرورت بیٹھے رہنے اور جو کام اس کے منصب کے لائق نہ ہوان سے بھی احتر از کرنا جا ہئے۔

(۲)امام کے دل میں اللہ تعالی کا خوف وخشیت ہواورعلم ورفت قلب کی دولت بھی ہو۔

(2) امام کے لئے بیہ بھی ضروری ہے کہ مقتذی سے اپنے کوافضل واعلی نہ سمجھے ، اوراپنی ذمہ داری کا خوف واحساس رکھے۔

(۸) اور بہت ضروری امرہے کہانیخ کوبدعات سے بچائے۔

(9) امام کے لئے مناسب ہے کہ مسجد ومحراب کی تعمیر میں اور قبلہ کی دیوار میں آیات قرآنی وغیرہ کے لکھنے پرنکیر کرے۔

(۱۰) امام کے لئے مناسب ہے کہ تمام منکرات پر اپنی استطاعت کے مطابق نکیر کرتا رہے،گر چہ رینکیرتوسب پرضروری ہے مگرامام کے لئے اس کی تا کیدزیادہ ہے۔

(۱۱) امام كيليخ مناسب ہے كہ اس كالباس سفيد ہو، كه شريعت مطہر و بين اس كى فضيلت ثابت ہے۔

(۱۲) امام کے لئے مناسب ہے کہ خطبہ کے لئے عصا پکڑے تو داہنے ہاتھ میں پکڑے۔

(۱۳) امام خطبہ کے لئے ممبر پرچڑ ھے تو داہنے قدم سے ابتدا کرے۔

(۱۴) اورامام کے لئے مناسب ہے کہ رکوع وسجدہ کی نتیجے اور نماز کے اندراور نماز کے بعد کی دعامیں جہرنہ کرے کہ یہی سنت ہے۔

(۱۵) امام کے مناسب ہے کہ نماز سے فراغت پر اپنی جگہ سے بہث جائے ، لیعنی اپنی ہیئت بدل دے کہ نئے آنے والے مصلی کونماز میں ہونے کا شبہ نہ ہو، اور سنن ونوافل بھی اپنی جگہ سے پچھ ہٹ کر پڑھنا جاہئے۔(۱)

(۱) دلمدخل جلد ۲ رصخه ۲۳۸ ۳۲ ۳۸ س

# ائمہ کرام ہے گزارش

ائکہ حضرات ہے گزارش ہے کہ امامت کے تمام مسائل جواس کتاب میں ہیں ،اگر کوئی مسئلہ سمجھ می نہ آئے یاان کے علاوہ کوئی دوسرا مسئلہ پیش آئے تو کسی اچھے عالم سے معلوم کرلیس اور سمجھ لیس۔

دوسری گزارش ائمہ حصرات اور تمام قار نمین سے بیہ ہے کہ وہ راقم آثم مصنف کے لئے حسن خاتمہ کی دعاضرور فرمادیں ،التد تعالی ایمان کامل برخاتمہ نصیب فرمائے۔

والسلام

محمد مسعودعزیزی ندوی رئیس مرکز احیاءالفکرالاسلامی مظفرآ باد

سرزی الحجهٔ ۴۳۳ ماره سر

٩ را كتوبر١٠١٣ ، بروز بدھ بوقت تنجد

#### مراجع ومآخذ

(۱)قرآن کریم

(٢) صحيح بخاري شريف: امام عبدالله محمد بن اساعيل ابنخاري (التوفي ٢٥٦هـ)

(٣) صحيح مسلم شريف: امام الي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري (التنوفي ٢٦١هـ)

(٣) جامع التريذي لأبي عيسي محمد بن عيسي التريذي (المتوفى ٩٧١هـ)

(۵) سنن ابی داؤد: امام سلیمان بن لأشعث البحستانی (الهتونی ۵ سام)

(٢) سنن النسائي: حافظ الي عبد الرحمٰن احمد بن شعيب القرشي (التوفي ٣٠٣٠هـ)

(٧) سنن ابن ماجه: الي عبدالله محمد بن يزيد (التوفي ١٤٧٥هـ)

(٨)مؤطاامام ما لك بن أنس (الهتوفي ٩ ٧ ١هـ)

(٩)مندامام احد بن عنبل ابي عبدالله (المتوفى ٢٣١هـ)

(١٠)مندامام محمدابن ادريس شافعي (التنوفي ٣٠٠هـ)

(١١)مصنف ابن اني شيبه عبدالله بن محمد (الهتو في ٢٣٥ه)

(۱۲)سنن دارقطنی ابوالحس علی بن عمر (الهتوفی ۳۸۵ هـ)

(١٣)مصنف عبدالرزاق ابي بكربن هام صنعاني (التوفي ٢١١ه)

(۱۴) سنن ابی داؤ دطیالسی سلیمان داؤ د (الهتوفی ۴۰ م) ه

(١٥) فتح البارى شرح صحيح البخاري حافظ بن حجرعسقلاني (الهتوفي ٨٥٢هـ)

(١٦) اعلاء السنن شيخ ظفر على عثماني (التوفي ١٣٩٣ه)

(١٤) شرح معانى الآثارا بي جعفراحمه بن محمه بن سلام طحاوى (الهتو في ٣٢١هـ)

(١٨)المصباح الممير في غريب شرح الكبير رافعي احمد بن على المقري (الهتوفي ٤٧٧هـ)

(١٩) روضة الطالبين اني زكريا يجي بن شرف النووي الشافعي (التوفي ٦٨٦ هـ)

(٢٠) المغنى على المختصر الخرقي ا بي محمد عبد الله بن احمد بن محمد بشهير بابن قيد امه مقدس (الهتوفي ٦٢٠ هـ)

(٣) جوابرالاكليل شرح مختصر خليل لصالح عبدانسين الاز برى الابي

( ۲۲ )غدية الطالبين امام عبدالقادر جيلاني (المتوفى ٦١ ۵ ھ )

(٢٣٣) كنز العمال في سنن الاقوال والا فعال علاءالدين على المتقى (التنوفي ٩٧٥ ص)

( ۲۴۴ )مراتی الفلاح شرح نورالایضاح

(٢٥) المهذب في الفقه الشافعي اني أسخل شيرازي الفير وزمّ بادي (البتوني ٢٧٧هـ)

(٢٦)الاختيار تعليل المختار عبدالله بن محمود بن مودود موسلي الحقى (التوفي ١٨٣ هـ)

(٢٤) لا أم اما محمدا بن ادريس شافعي (المتوفى ١٠٠ه)

(۲۸)الوجيز امامغز الى(التوفى ۵۰۵ ھ)

(٢٩) نصب الرابية في تخريج احاديث البدلية اني محمد عبدالله بن يوسف الزيلعي (المتوفى ٦٢ ٨ هـ)

(٣٠)مغرب في ترتيب المعرب ابي الفتح ناصر بن عبد السعيد بن على المطر زي (المتوفي ٦١٠هـ)

(ا<sup>m</sup>) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد <sup>البهش</sup>يمي (الهتوفي ۸۰۷ هـ)

(۳۲) تاج العروس من جواهرالقاموس سيدمحد مرتضلي حسين زبيدي

( ٣٣٣ )موسوعة فقهية لوزارة الاوقاف والشووُ ن الإسلامية ،الكويت

(۳۴۷)ردانحتار على الدرالمتبار علامه ان عابدين شامي (المتوفى ۴۵۲ هـ)

(٣۵)الدرالمخيارامام علاءالدين حصكفي (التنوني ١٠٨٨هـ)

(٣٦) كتاب الفقه على المذ ابهب الاربعه عبدالرحمٰن حريري

(٣٧) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع امام علاءالدين اني بَمرا لكاساني ( الهتوني ٥٨٧ هـ )

(٣٨) حجة اللّدائبالغه حضرت شاه ولى اللّه محدث وبلوى (التنوفي ٢ ١١ه )

(۳۹)ارکان اربعه مفکر اسلام حضرت مولانا سیدا بوانحسن علی همنی ندوی (المتوفی ۴۲۰هاره)

( ٤٠٠ ) فتح القديريكمال الدين بن بهام ( التوفى ٨٦١ هـ )

(١٧١) كفاية مع فتح القدير مولانا جلال الدين

( ۴۲ ) فآوی ہندیہ ( عالمگیری ) علی مٰدہبامام ابی حنفیہ نعمان لجماعة من علماءالہند

( ۱۹۳۳ ) مسائل امامت مولا نامحد رفعت قاتمی دارالعلوم دیوبند